## سن**ار**ھ اور قومی حقِ خودارادیت

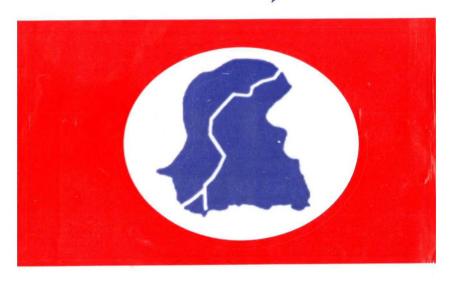

صيح سنده محاذ

## تس**نار**ھ اورقومی حقِ خودارادیت

جيئے سندھ محاذ

کتاب کا نام: سندهاورقو می حقِ خودارادیت جیئے سندھ محاذ

ترجمه:مشاق على شان

يېلاايديش: دسمبر2016ء

تعداد: ایک ہزار

رِنْرْ بَوْ نِ نِيالِوا كَيْرِى بِحِل كُولُمُّهُ مَرَا بِكِي مِنْدِهِ Ph # 021-34690389,Cell # 0333-2311582

E-mail: naonniapo@yahoo.com

قیمت: 40رویے

ويباچه

قیام پاکتان کے دفت سندھ کے باشندے یہ بیجھتے تھے کدان کے سائل، معیبتوں اور مشکلات ختم ہونے کا دفت آگیا ہے۔ لیکن پاکتان بننے کے بعد جو بچھ ہوادہ اس کے برعس ہی تھا۔ مسائل اور مصائب کاغیر مختم سلسلہ تو اپنی جگہ، الثاان میں اضافہ بی ہوتا چلا گیا۔ نہ صرف پر انے مسائل میں اضافہ ہوتا رہا بلکہ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ سندھی باشندوں کے لیے نت سے مسائل بھی پیدا ہوتے رہے۔ یہ مسائل یا توریاست کے مختلف فیصلوں کے نتیج میں بیدا ہوئے یا پھر مائل بھی بیدا ہوئے دیا ہو۔ ان میں ریاست کی آشیر باد، تائید دائمال وریاست کے مختلف فیصلوں کے نتیج میں بیدا ہوئے یا پھر ان میں ریاست کی آشیر باد، تائید دائمال وریاست ہے۔

ئے ملک کے مصر شہود پر آتے ہی ہزاروں سال سے سندھ وطن کے باسیوں کو بے وطن کر کے ان کی جگہ غیر سندھیوں کو باہر سے لاکر آباد کرنے سے سندھ اور سندھیوں کے لیے مسائل اور مصیبتوں کے ایک ایندا ہوئی جس کا اس سے قبل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کرا چی کوسندھ سے الگ کر کے مرکز کے حوالے کرنے سے لے کر 2011 کی مردم شاری میں سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوششوں تک سندھ دشمن فیصلوں ، اعمال اور سکمت عملیوں میں سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوششوں تک سندھ دشمن فیصلوں ، اعمال اور سکمت عملیوں

کاسلسلہ جاری ہے۔ بھی سندھی زبان کے ساتھ نارواسلوک تو بھی ون یونٹ کی صورت میں سندھ پروار بھی پانی کی تقسیم میں دھو کہ دہی تو بھی کالا باغ ڈیم اور گریز تقل کینال کے منصوبے بہمی سندھ کے کی مالیات پر ڈاکہ تو بھی سندھ یوں کے کلچر پر تملہ۔ غرضیکہ کیچھ دن بعد کی نہکی شکل میں سندھ کے قومی شخص پر تملہ ہوتا ہے اور ایسے مسائل بیدا کیے جاتے ہیں جو سندھ کے باشندوں کے لیے زندگی اور موت کی ہی ایمیت کے حال ہوتے ہیں۔

یفطری بات ہے کہ سندھی باشند ہان مسائل کے ظاف آواز بلند کرتے ہیں اوران کا سامنا کرنے کے لیے جدوج بد کرتے ہیں۔ ساس جماعتیں، اوبی اور ساجی تنظیمیں، اوبی ووائش ورادو کھاری، سب احتجاج کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، انصاف کے نام پر حکمرانوں ہے اپلیں کرتے ہیں۔ اور ثقافتی حقوق کے حصول کے لیے بھی عدالتوں میں کیس داخل کیے جاتے ہیں تو کبھی اسمیلیوں سے قانون اور قرار دادیں پاس کی جاتی ہیں، کیکن حکمرانوں کا دوسید' زمیں جنبش گل جُد' کے مصداق ہوتا ہے اوران کے کانوں پر جوں تک ٹبیل ریگئی۔ یہ ایک مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے سرا پا احتجاج ہوتے ہیں تو یہ کسی دوسرے مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ابھار کر اور تجداس کی طرف مبذول کردیتے ہیں۔ بسااوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ابھار کر جاری تا ہیں۔ ہم اس کے مطابق ہیں اور پھراس کی آڑ ہیں کی دوسرے سندھ دہمن منصوب ہماری توجہاس کی طرف مبذول کردیتے ہیں اور پھراس کی آڑ ہیں کی دوسرے سندھ دہمن منصوب ہماری توجہاس کی طرف مبذول کردیتے ہیں۔

یعنی موئے لفظوں میں یوں کہیے کہ مسائل کا تعین حکر ان کرتے ہیں، ہم سندھی اس پر احتجاج کرتے ہیں۔ ہم سندھی اس پر احتجاج کرتے ہیں۔ بالفاظ ویگر کس معاملے ، کس میدان میں جنگ اوی جائے ، اس کا تعین حکر ان احتجاج کرتے ہیں۔ یعنی کہ سیاس اصطلاح میں چیش قدمی (Initiative) کی باگ حکر انوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ، اور سیاسی جنگ میں نتائے حاصل کرنے کے حوالے سیام انتہائی اہمیت کا حال ہوتا ہے میں ہوتا ہے کہ چیش قدمی یاس ہے۔ بغور دیکھا جائے تو گزشتہ کچھ مصصص کہ چیش قدمی یاس ہوتا ہے ہیں اور ایک محدود اور ختص وقت سے زیادہ دیر تک دفائی جنگ شکست کا باعث بنتی ہے۔ دنیا کھر میں جتنے بھی سیاسی رہنما اور پارٹیاں ہوگر ری ہیں وہ مادی جنگ شکست کا باعث بنتی ہے۔ دنیا کھر میں جنتے بھی سیاسی رہنما اور پارٹیاں ہوگر ری ہیں وہ مادی

وسائل کے حوالے سے حکمرانوں کے مقابلے میں کزور ہوتی ہیں۔ لیکن باوجود اس کے بیاکش حالات میں فتح یاب ہوتی ہیں۔ اس کا سب سے اہم سبب بیہ ہے کہ بیہ حکمرانوں سے Initiative چین لیتی ہیں۔ یہ حض حکمرانوں کے کرتو توں اور ان کے متیج میں بیرا ہونے والے مسائل کے خلاف روعمل ظاہر کرنے کی بجائے ان مسائل کے بنیادی اسباب کا تجوبیاور تعین کرنے کے بعد ایک بشبت سیاسی پروگرام یا متصد کے بعد ایک بشبت سیاسی پروگرام یا متصد کے مصول کی خاطر ایک واضح حکمتِ عملی وضع کی جاتی ہیں اور اس سیاسی پروگرام یا متصد کے خصول کی خاطر ایک واضح حکمتِ عملی وضع کی جاتی ہے۔ پھر بیا افتال بی افراد اس طے شدہ متصد لیے متعین کردہ حکمتِ عملی کے تحت چیش دفت کرتے ہیں جب کہ حکمر ان اس پیش دفت اور پیش قدمی کورد کئے کی کوششوں میں جوابی اقد امات کرتے ہیں۔ اس طرح بیر حکمران) دفا می جنگ لڑنے پر مجبور کوششوں میں جوابی اقد امات کرتے ہیں۔ اس طرح بیر حکمران) دفا می جنگ لڑنے پر مجبور کی وجود آخیس شاست سے دو چار ہونا پڑتا ہوجاتے ہیں اور آخر کارتمام تر مادی وسائل کی موجودگی کے باوجود آخیس شاست سے دو چار ہونا پڑتا

ا 1971 میں پارلیمنٹ میں واضح اکثریت ہونے کے باوجود بنگالیوں کوان کے قومی و سیاسی حقوق دینے کی بجائے پاکستان کے حکمرانوں کی طرف سے ان پرفوج کش کے بعد سندھ کے قومی رہنما سائیں جی ،ایم ،سیداس نتیجے پر پہنچے کہ سندھ کے تمام مسائل کی جڑاوراس کا سبب قومی فلامی ہے اور ان بار باراٹھ کھڑے ہونے والے زندگی وموت کے مسائل کا حل قومی آزادی میں نیباں ہے۔

گویاانھوں نے سندھ کی قومی جدو جہد کے مقصد کا تعین کر دیا۔ اس کے بعد اگلامر حلہ تھا قومی آزادی کے اس مقصد کے حصول کے لیے حکمتِ عملی تشکیل دینے کا۔ بیکام اور ذمہ داری ان سب افراد اور تمام جماعتوں کی تھی جو جی ، ایم ،سید کے اس متعین کردہ مقصد سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں لیکن افسوس کہ تاریخ کی طرف سے عائد کردہ اس ذمہ داری کا کس نے بھی احساس نہیں کیا۔ بچھ عرص قبل جی ،سید بی کی قائم کردہ جاعت ' جے سندھ محاذ' نے وقت کی صدا پر لیک کہتے ہوئے سید کے قومی آزادی کے مقصد کے حصول کے لیے حکمتِ عملی طے کرنے کا بیڑا الیک کہتے ہوئے سائد کے اور قومی آزادی کی تحاریک کا جائزہ لینے اور قومی کا اور تو وہ دہ عہد میں جاری قومی آزادی کی تحاریک کا جائزہ لینے اور قومی کی اور قومی کے اور قومی کے اور قومی کی تحاریک کا جائزہ لینے اور قومی کی سے دو تو کی کے دو تو کی کی اور تو میں کی کے دو تو کی کے دو تو میں کی کے دو تو کی کے دو کے دو تو کی کے دو تو تو کی کے دو کی کے دو کی کے دو کی کے دو تو کی کے دو تو کی کے دو کی کے دو کی کے دو کے دو کے دو کے دو کی کے دو کی کے دو کی کے دو کی کے دو کے دو کی کے دو کے دو کے دو کی کے دو کی کے دو کے دو کر کے دو کر کے دو کے دو کے دو کر کے دو کے دو کے دو کر کے دو کے دو کر کے دو کر

ریاستوں کے بارنے میں مختلف نظریات کا مطالعہ کرنے اور اکیسویں صدی کے عالمی سیاس منظر نامے کو بغور و کیھنے کے بعد جے سندھ محاذ کی سینفرل کمیٹی اس نتیجے پر پیٹی کہ تاریخی کی منظر اور موجودہ عالمی حالات کے ناظر میں سندھ کی قومی آزادی کے حصول کے لیے ورست حکمت عملی' دی تو خود ارادیت' کا راستہ ہے ۔ یہ اس لیے اور بھی صیح اور ناگز ری طبر تاہے کہ سائیں، تی ، ایم ، سیرعدم تشدد کے فارد سے اور عدم تشدد کے فرایع قومی آزادی حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ عوام کی اکثریت سے فیصلہ لیا جائے ۔ دوسر لے فظوں میں قوم کی اکثریت کو اپنی قشمت کا فیصلہ خود کرنے کی اکثریت کو اپنی قشمت کا فیصلہ خود کرنے کی اکتریت کو اپنی قشمت کا فیصلہ خود کرنے کا موقع و ماجائے۔

اں پی منظر اور صور تحال میں تیار کیا گیا سندھ کے لئے'' قومی حقِ خود ارادیت''کا مخیس (Thesis) یہاں پیش کیا جارہا ہے۔

. عبدالخالق جو نیجو دائیس چیزمین ھےسندھ فاذ

## سندھاورقو می حقِ خودارادیت

انسان شروع میں منتشر، غیر منظم اور غیر مہذب زندگی گزارتا تھا۔ بیز ندگی کمل طور پر فطرت کے رحم وکرم پر ہوتی تھی ۔ سردی، گری، بارش طوفان ، رعد ویرق، سیاب، زلز لے اور خطرناک جانورو غیرہ ، ان سب کے سامنے انسان خود کو بے بس والا چار محسوں کرتا تھا۔ اپنی بے بسی ختم کرنے اور بہتر زندگی گزارنے کی کدوکاوش میں انسان نے طویل جدو جبد کی۔ اس جتبو اور جدو جبد میں انسان کو تحد ہوئے ، بل جل کررہے اور منظم ہونے کی ضرورت محسوں ہوئی۔ یوں انسانی تہذیب نے جنم لینا شروع کیا۔ متحدوث مقلم اور مہذب زندگی گزارنے اور اس زندگی کو خوب سے خوب تربانے کے بیزاردن ، الکھوں سال کا سفر آج بھی جاری وساری ہے۔

متحد ومنظم زندگی گزارنے کی اس جبتو اور جدو جہد میں انسانی سان مختلف اوقات اور مختلف خطوں میں مختلف مراحل سے گزراہے اور بیمختلف شکلیں اختیار کرتا آیا ہے۔اس وقت تک اس کی سب سے زیادہ منظم شکل ریاست ہے۔خودریاست کے بارے میں مختلف وقتوں میں مختلف تصورات رہے ہیں۔ جدیدریاست 18 ویں صدی میں وجود میں آئی جو کہ سرمایہ داری کی ترقی کا دور بارست كى بيجديد على لورب بالخصوص مغربي بورب مس مضبوط موكى -

جدید طرز پر اور طویل منصوبہ بندی کے تحت ایک با قاعدہ نظام کے تحت دنیا کی کالونائزیشن اسی دور میں ہوئی ، باتی اییا بھی نہیں ہے کہ کوئی پہلی بار یور پی اقوام نے دیگر مما لک پر بقضہ کیا یا صرف سرمایہ دار مما لک نے ہی لوٹ کھسوٹ کی۔ دیگر مما لک اور نظاموں جیسے قبائلی اور جا گیرداری نظاموں کے تحت رہے والے لوگوں نے بھی دیگر لوگوں کے مما لک پر فوجی جا رحیتیں کیس اور قبضہ کرتے رہے ہیں۔ مزید برآں کچھ حالتوں ہیں بید دیگر مما لک کواسخ ملکوں کا حصہ بناتے لینی جبری الحاق کرتے رہے ہیں۔ دیسے توانسانی تاریخ ایسی مثالوں سے جمری پڑی ہے لیکن ماضی قریب جبری الحاق کرتے رہے ہیں۔ دیسے توانی جان چھڑا بھی ہیں جب کہ بچھا پی قومی نجات کے لیے مصروف جہد ہیں ان میں تشمیر میٹر (مندونیشیا) مغربی صادر (اندونیشیا) مغربی صادر (

بر یکٹ میں وہ نام ہیں جن کے قبضے میں بیممالک اور تو میں تھے اہیں۔

مراكش)اسكاك لينذ (انگليند) وغيره شامل بين-

جس وقت انگریز ہندوستان پر قبضہ کررہے تھ (جس کا آغاز برگال ہے ہوا) ای عرصے کے دوران انھول نے سندھ پر جس کیا۔اُس وقت سندھ ایک الگ ملک تھا جس پر قبضے کے لیے انگریزوں نے 1843 میں سندھ پر قبضہ کیا اور 1847 میں اس کا جبئی سے ذبر دی آئی آئی کردیا۔

جس طرح الخاروي اورانيسوي صدى كالونائزيش ياقبضه وغلامي كي صديان تفيس اسى طرح بیسویںصدی ڈی کالونائزیشن یا آزادی کتح یکوں کیصدی ثابت ہوئی۔ایشبااورافریقه میں بزی تعداد میں جب کہ پورپ کی کچھاقوام میں بھی جوتا حال جبری الحاق کا شکار تھیں ، ان سب میں قو می آزادی کی تحریک چلیں ۔ان میں ہے اکثر دبیش ترتح مکیں کامیا لی پر منتج ہوئیں اور بیسویں صدی کے اختام تک محکوم اقوام کی ایک بوی اکثریت آزادی سے جمکنار ہو بچکی تھی جب کہ باقی ماندہ کی جدو جهد جاری ہے۔ان تحریکوں کی ابتدا تشکیل ، وھانچوں ،جدو جهد کی شکلوں اور آزادی حاصل كرنے كے طريقوں ، ان ميں محكوم قوم كى تارىخ ، جغرافيه ، كلجر، ما بى ذھائيخ اور خطے كے حالات اور عالمی صورتحال اور حائم ملک کے ریاتی ڈھانچے اور قبضے /الحاق کے لحاظ سے کافی فرق رہاہے۔ان میں سے پچھتے کیسی شروع سے آخرتک مکمل طور پر سلے تقیں۔انھوں نے حاکم قوم کے تشدد کا جواب تشدوے دیااور ہندوق کے بل بوتے برقائم ریاست کو ہندوق کے ذریعے ڈھاکزا کیے ٹی ریاست تشکیل دی\_مثال کےطور پر دیت نام اورالجزائر وغیره۔ دو مری تئم کی تحریکییں و تھیں جوعدم تشد د پر مبنی تھیں اور جن کی سب سے بڑی اور نمایاں مثال ہندوستان ہے۔ ہر چند کہ وہاں بھی سیماش چندر ۔ بوس اور بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی صورت میں پُرتشد د جد وجد بہوئی ، کیکن اہم جد وجہد انڈین نیشنل کانگریس ک<sup>ی</sup>قمی جو پُرامن تقمی \_ ہندوستان کی تحریکِ آ زادی اس حوالے سے منفردتھی ک*رمخ*لف اساب کی وجہ سے ہندوستان کے الگ ملک کی حیثیت مسلمتھی ، جے انگریز بھی تسلیم کرتے تھے۔اور ييجى تسليم شده امرتها كه مندوستان غلام ب جيايك دن آزاد مونا برسوال صرف وقت كالخا جس كا دارو مدارتحريك كي مضبوطي اورعالمي صورتحال برتها بسوجب اندروني وبيروني حالات كيسبب

وہ وفت آیا تو انگریزوں نے ہندوستان سے جانے کا فیصلہ کیا اور اپنا بوریا بستر باندھ کر چلتے ، بنے۔ بول ہندوستان ہندوستانیوں کے حوالے ہوا کیکن اکثر و بیش تر عدم تشدد کی تحریکوں کا فیصلہ قومی جن خودارادیت کاحق استعال کرنے سے ہواہے یا ہونے والا ہے۔

سرد جنگ کے خاتے اور مواصلات امیڈیا کی دنیا میں انقلاب برپا ہونے کے بنتیج میں بیدا ہونے والی صور تحال نے بھی تو می آزادی کی تحریکوں اور حاکم مما لک کے رویے ، کر دار اور حکمتِ عملیوں کو کافی متاثر کیا ہے، جس کا نتیجہ بید لکلا ہے کہ کچھ تو می آزادی کی تحریکییں جو شروع تو پُرتشد دطریقے ہے ہوئیں لیکن ان کا فیصلہ بندوت کی بجائے حقِ خودار ادبیت کے استعمال کے ذریعے جو رہا ہے ۔ قو می حقِ خودار ادبیت کے راہتے پر گامزن قو موں اور مما لک میں (مشرقی) تیمور ، کیو بک مغربی صحارا ، ایریٹریا اور کشمیروغیرہ آتے ہیں۔

 عمل کی ابتدا ہوئی۔ جب کہ دوسری عالم گیر جنگ کے بتیج میں بیمل کافی تیز ہوااور کیکے بعد دیگرے اقوام اور مما لک کی آزادی کاسلسلہ شروع ہوا۔

دوسری عالم گرجنگ کے نتیج میں اقوام متحدہ کا ادارہ وجود میں آیا۔ شروع میں اس ادارے میں ایک بردی اکثریت انہیں دعائم ' مما لک کی تھی کیکن پھر جوں جوں غلام آزادہ ہوتے گئے ویے اس ادارے میں آزادی پیندمما لک کی تعداد بھی بردھی گئی اور' عائم' مما لک کا تناسب بھی گھٹار ہا۔ غلامی کا جواا تاریجینک کرآنے والے ان نوآزادمما لک کی مدد سے اقوام متحدہ نے شہری اور سیاسی حقوق کا تاریخی عہد نامہ منظور کیا جس میں دنیا کی تمام اقوام کے لیے خودارادیت کے حق کو سلیم کیا گیا ہے۔ 16 ممبر 1966 کو پاس ہونے والے اور 1976 سے لاگوہونے والے اس عہد نامہ کر تا میں کہا گیا ہے کہ ' تمام اقوام کو حق خودارادیت حاصل ہے۔ بیتی آئیس نامے کے آرٹیکل نمبر 1 میں کہا گیا ہے کہ ' تمام اقوام کو حق خودارادیت حاصل ہے۔ بیتی آئیس اختیار دیتا ہے کہ بیا اور اپنی مرضی سے اختیار دیتا ہے کہ بیا اور اپنی مرضی سے اقتصادی ہا دی اور اپنی مرضی سے اقتصادی ہا دیکھ کی دیتیت کا تعین کریں اور اپنی مرضی سے اقتصادی ہا دی اور اپنی مرضی سے اقتصادی ہا دی اور اور اپنی مرضی سے اقتصادی ہا دی اور اپنی مراسے کا تعین کریں ۔ ' اور اپنی مرضی سے اقتصادی ہا دی اور اپنی میں دیتیت کا تعین کریں اور اپنی مرضی سے کے آرٹیکل کی دیا ہے کہ دیوان کی دیتیت کا تعین کریں اور اپنی مرضی سے دیون کی دور اور اور اور اور کی دیا ہے کہ دیوان کی دور کی دور کی دیا ہے کہ دیوان کی دور کی د

تخفظ کی خاطر نیوکالوٹیل ازم (Neo-Colonialism) یا جدید نوآبادیاتی نظام کی منصوبہ بندی مشروع کردی جس ہے تحت بلاواسط طور پر دنیا کواپنے کنٹرول میں رکھنا تھا۔ اس منصوبے کے تحت انھوں نے اپنی خالی کردہ نوآبادیوں کی اس طرح تشکیل اور تقییم کی اورالیے افراداور گروہوں کواقتہ ار منتقل کرنے کی کوشش کی تا کہ آنے والے وقت میں ان کا اثر درسوخ برقر ار رہے۔ کچھ حالات میں تو میچھوٹے چھوٹے محکوم کما لک کوالیے طاقتور ممالک کے حوالے کر گئے جوان کے تشکیم شدہ و فاوار سے اگر کہیں ایسے ممالک ند تھے تو وہاں انھوں نے میخلیق کے اور اس مقصد کے لیے انھوں نے دوسری عالم گیر جنگ کے بعد وجود میں آنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کو بھی استعمال کیا۔ اس طرح کی سازشوں کا شکار ہونے والی اقوام میں ایریٹریا (ایتھوپیا) فلسطین (برطانیہ۔ اسرائیل) اور طرح کی سازشوں کا شکار ہونے والی اقوام میں ایریٹریا (ایتھوپیا) فلسطین (برطانیہ۔ اسرائیل) اور سندھ (یاکستان) شامل ہیں۔ ہے

روبہ زوال عالمی سامراجی طاقت برطانیہ اور اجرتی ہوئی عالمی قوت امریکا اور اس کے مقامی ساتھیوں کے مشتر کہ مفادات کی خاطر برصغیر کو دو حصوں میں تقیم کر کے پاکستان وجود میں لایا گیا۔ سندھ کو پاکستان کے ساتھ شامل تو کیا گیا گیات میں حقیقت ہے کہ اسے فوجی چڑھائی کے ذریعے فتح نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے لیے ایک ساتی دستاویز کو بنیا دقر اردیا گیا۔

میسیای دستادین سلم لیگ کی 1940 میں پاس کی گئی مشہور زماند قر اردادِ لا ہورہادر پاکستان کواس قر اردار کا بتیجہ قر اردیئے کے لیے ہی اس کاعنوان'' قر اردادِ لا ہور'' سے تبدیل کرتے ہوئے'' قراردادِ یا کستان' رکھا گیا۔

سندھ کی پاکستان میں شولیت کی بنیاداور جواز بھی بہی 1940 کی قراردادہہ جس کی محمایت سندھ آسمبلی سے بیقرارداد محمایت سندھ آسمبلی سے بیقرارداد پاس کی گئی وہ خودائی جگہ ایک متمازع مسئلہ ہے۔اس وقت سندھ آسمبلی میں ممبران کی کل تعداد 60 تھی ۔ چونکہ ان دنوں ہندوستان میں 'مہندوستان چیوڑ دو' (Quit India) تحریک چل رہی تھی اس کیے کا تکریک طور پرغیر تھی اس کیے کا تکریک طور پرغیر

<sup>🖈</sup> توسین میں ان مما لک کے نام ہیں جن کے تنظرول میں ان اتوام کوریا گیا۔

حاضر سے۔ یوں مقرد کردہ اجلاس میں 60 میں سے 28 ممبر حاضر سے جن میں سے 24 نے قرار داد کے تق میں سے 24 نے قرار داد کے تل میں ووٹ دیا۔ ممبران کا بیتناسب معمول کی قانون سازی اور روایتی قرار دادوں کے لیے تو پورا ہے لیکن اہم اور غیر معمولی فیصلوں کے لیے سے بالکل ہی ناکمنل ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک کے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے بھی گل ممبران کے 2/3 دالے اصول کا اطلاق کیا جاتا ہے تو سندھ کے پاکستان کے ساتھ اکھے رہنے کے لیے 40 ممبران کے تائیدی ودوں کا مونالازم تھا جبکہ کی صورت بھی کہ 60 میں سے 24 نے اس کی تائیدی ودوں کا مونالازم تھا جبکہ کی صورت بھی کہ 60 میں سے 24 نے اس کی تائیدی ودوٹ دیا جو کہ 60 میں سے 24 نے 10 کی تائیدی ودوٹ رہائی صدینہ تاہے۔

صرف سنده ای نمیس بلکہ پختو نخو ااور بلو چتان کی پاکتان میں شمولیت کے طریقہ کار پر بھی بڑے موالیہ نشان ہیں۔ بیرصغیر کی تقتیم کے وقت پختو نخوا میں انڈین بیشنل کا نگر لیں کے حاکی خدا کی خدمت گاروں کو اکثریت حاصل تھی۔ اس لیے آسبلی سے فیصلہ لینے کی بجائے آسبلی کو قو ٹر کر عوامی ریفر نلام کا اعلان کیا گیا۔ اس کی بنیاد ریتھی کہ پختو نخوا کے عوام پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں ۔خان عبدالغفار خان کی بنیاد میش خدائی خدمت گاروں نے مطالبہ کیا کہ ریفر نلام میں تیسرانکتہ (Third Option) بھی رکھاجائے کہ کیا پختو نخوا کے عوام آزاور ہنا چاہتے ہیں ؟۔ بینکتہ شامل نہ کے جانے پر خطے کی سب سے مقبول عوامی جماعت خدائی خدمت گارنے ریفر نلام کیا۔ بائیکاٹ کیا ، جب کہ سوات، دیراور قبائی علاقوں کوریفر نلم میں شریک ہی تبییں کیا گیا۔ اس طرح مرکزی بائیکاٹ کیا ، جب کہ سوات، دیراور قبائی علاقوں کوریفر نلم میں شریک ہی تبییں کیا گیا۔ اس طرح مرکزی مرکزی

بلوچتان کے معاملے میں پاکتانی ریاست کا کردار اور بھی زیادہ خراب ہے۔
انگریزوں کے دور میں موجودہ بلوچتان مختلف ریاست کا کردار اور بھی زیادہ خراب ہے۔
بلوچوں کی قومی کیے جہتی اور شناخت کی علامت کی حثیت حاصل تھی۔اس وقت ریاست قلات کی
آئیٹی حیثیت ہندوستان کی دیگرریاستوں سے مختلف تھی۔انگریزوں کے ساتھ معاہدوں کے ذریعے
منسلک ہونے کے باوجود ریاست قلات آزاد اور خود مختار تھی۔اس حیثیت کا اقرار
منسلک ہونے کے باوجود ریاست قلات آزاد اور خود مختار تھی۔اس حیثیت کا اقرار
منسلک ہونے کے درمیان اور قلات معاہدے میں بھی کیا گیا جو انگریز عکومت، پاکتان اور قلات ریاست کے درمیان ہوا۔اس معاہدے میں انگریزوں اور قلات کے درمیان ہوا۔اس معاہدے میں انگریزوں اور قلات کے درمیان ہونے والے

معامدے کے لیے یا کتان کو عارضی جانشین سلیم کرتے ہوئے بیکہا گیا تھا کہ اس معاہدے ک حیثیت کے بارے میں قانونی رائے لی جائے گی اور پاکتانی ریاست اور ریاست قلات کے ورمیان تعلقات کے بارے میں' ووستانہ' ماخول میں فداکرات ہوں گے۔ کیم اگست 1947 کو ریاست قلات کا آئین عمل میں آیا اور 15 اگست کوخان آف قلات کی طرف سے آزادریاست کا اعلان کیا گیا۔انگریزوں کے بیلے جانے کے بعد دونوں ریاستوں میں'' دوستانہ'' ندا کرات شروع كرنے كى بجائے ياكستان كى طرف سے الحاق كے ليے دباؤ بڑھ گيا جے قلات كے دونوں ايوانوں ( دازالامراءاوردارالعوام ) نے رد کر دیا لیکن یا کستان کی ریاست کی طرف سے مختلف ساز شوں اور فوجی طاقت کے استّعال کی دھمکیوں کے ذریعے خان آف قلات سے الحاق کا اعلان کرایا گیا -31 مارچ1948 كوبونے والے اس "معاہدے" كے تحت خارجه، وفاع اور مواصلات كے تھكے حكومت باكتان كحوال كي كا اوربيط بإياكم أكنده الم معابد يس تبديلى صرف دونول فریقین کی رضامندی ہے ہوگی لیکن اس معاہدے کے محض دو ہفتے بعد 15 اپریل 1948 کواسے لانگ بوٹوں تلے روندھتے ہوئے یا کتان کی حکومت نے ریاست قلات کے تمام تر اختیارات یک طرفهطور براسية باتفول ميس لے ليے اورآزادي ليندر جنماؤل كوقيد و بنداور جرمانوں كى سزاكين دے كرخوف ووہشت كا ماحول بيداكيا كيا۔ 63 سال كے دوران مختلف نامول اور نعرول كے تحت تبدیلیوں کے باوجود ملی صور تحال آج بھی جوں کی توں ہے۔

یا کتان کے ساتھ سندھ کی جڑت کی بنیاد بننے والی 1940 کی قرار دادین کہا گیا ہے کہ ''۔۔ وہ علاقے جہال مسلمان عددی طور پر اکثریت میں ہیں ، جیسے انڈیا نے شال مغرب اور مشرقی حصوں میں ، آخیں ملا کرا آزادریا شنوں بنائی جا نئیں جن میں (ان ریا سنوں کے ) بنانے والے یونٹ آزاداور خود تح ارموں گے۔''اس کے بعد جب انگریزوں کے پرصغیر سے جانے کے دن قریب آئے تواس خطے میں رہنے والے تحقیق ندا ہم اور قو موں اریا سنوں کے سائل کا آئین مل تکالے کے لیے بیند مثن کو ہندوستان بھیجا گیا۔اس مثن کے سامنے 12 مئی 1946 کو مسلم لیگ کی طرف سے لیے جو شرا انظار تھی گئی ان میں موضوع سے متعلقہ ذکات کی جو بی اور ہیں۔

کنت نمبر 2: ندکورہ چیمسلم صوبوں ہل کے لیے جدا آئین ساز ادارہ تشکیل دیا جائے گاجو (صوبوں کے) گروپوں کے لیے اور صوبوں کے لیے (جدا) آئین بنائیگا جو کہ ان تحکموں (Subjects) کا تعین کرے گاجو صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے پاس ہوں گے۔ جب کہ رہ جانے والے (Residuary) تمام امور کا اختیار صوبوں کے پاس ہوگا۔

نکتہ نمبر 4: آئین ساز ادارے کی طرف سے پاکتان کی وفاقی حکومت اور صوبوں کے آئین ساز ادارے کی طرف سے پاکتان کی وفاقی حکومت اور صوبول کے آئینوں کو حتی شکل دینے کے بعد ہرصوبے کی مرضی پر مخصر ہوگا کہ (اگروہ چاہتے کا متعلقہ کر دیا سے متعلقہ کی دائے معلوم کی جائے کہ رہے گردی سے میلیوں ہونا جاہتے ہیں یا نہیں۔'' جائے کہ رہے گردی سے میلیوں ہونا جاہتے ہیں یا نہیں۔''

ندگورہ بالامثالوں سے بیدہ بخو بی داشتے ہوتا ہے کہ جہاں تک مسلم لیگ نے علیحدہ ملک بنانے کا مطالبہ کررہی تھی اس حد تک وہ عدم مرکزیت کی حامی تھی اور متوقع ملک کا جوآ کیٹی خاکہ وہ پیش کررہی تھی وہ فیڈریشن سے زیادہ ایک فیٹیریشن کا تھا، کیکن جول ہی پاکستان کی ریاست قائم ہوئی اس کے حکمرانوں نے 180 ڈگری کی قلابازی کھائی اور پاکستان ایک انتہائی مرکزیت پیند ملک بن گیا۔ بلوچتان کی مخترمثال سے ریصاف طاہر ہوتا ہے کہ اگست 1947 میں ایک آزاداور خود مخار یاست کوکس طرح چند ماہ میں ایک مختار خطہ بنایا گیا جس کی تو می خود مخاری تو دورکی بات مرکز نے صوبائی خود مخاری ہوتا ہے۔

سندھ کے ساتھ روار کھے جانے والے سلوک کی کہانی بھی کوئی مختلف نہیں ہے۔جس کنفیڈرلیشن کا دعدہ کیا گیا تھا وہ تو دور کی بات کہ فیڈ ریشن بھی عقائقی۔ یہاں تو ایک معقول وحدانی حکومت سے بھی کہیں آگے بات آمریت تک جا بہتی کے گور زجزل سے لے کر جو بھی جکران آگے ہیں انھوں نے آمرانہ طریقوں اور ہتھانڈوں سے حکومت چلائی ہے۔ حاکم وقت کی زبان سے نکلے لفظ سندھ کے باشندوں کے لیے گویا کا تب تقدیر کا کھا قرار دیا گیا۔

قیام پاکتان کے لیے سندھ کے ادا کیے گئے کردار کے عوض پاکتان بننے کے بعد پہلا

تخدسندھ کو مد دیا گیا کہ دارالحکومت اور صنعتی شہر کراجی سندھ سے چین کرمرکز کی ملکیت بنا دیا گیا۔ کراچی سے سندھی زبان کو دلیں ٹکالا دیا گیا، سندھی میڈیم اسکول بند کیے گئے اور سندھ یو نیورٹی کوحیدر آبادنشقل کر کے الگ ہے کراچی یو نیورٹی قائم کی گئی جس میں سندھی طلبا پر دا خلے کے دروازے بند کیے گئے۔سندھ کی آبادی کے ایک بوے جھے (تقریباً 25فی صد) کوجن میں اعلا . تعلیم یافته درمیانه طبقه، تا جرادر هنرمند شامل <u>ت</u>یخه، نمرهب کی آثر می*ن سندهه بدر کیا گیااوران کی جگ*ه ہندوستان ہےاور یا کستان کے دیگرصو بوں ہےلوگ لا کرآیا دیمیے گئے ۔ان کی ایک بڑی اکثریت کو سندھ کے شہروں میں تلم ہرایا گیا جس ہے سندھی باشندوں کے شہروں کی طرف آنے اور ترقی کرنے کی راہیں مسدود ہو گئیں۔آزادی کے نام پر قائم کیا جانے والا ملک پاکستان ایک نوآبادیاتی (Colonial) ریاست کی شکل اختیار کرتا گیا جس میں سندھ اور سندھیوں کے مال ملکیت پر قبضہ ہوتا گیا ۔سندھ کی بہترین زمینیں،سندھ کے کارخانے ،سندھ کی تجارت ،سندھ کے اعلا تعلیمی ادارے سب غیرسندھیوں کے حوالے کیے گئے ۔اقتصادی شہدرگ کی حیثیت رکھنے والی اور خطے میں نزوبراتی (Strategically) اہمیت کی حامل کرا چی بندرگاہ سندھیوں سنے چھین لی گئی۔مزید برآں جب تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے تو ان برمرکزی حکومت نے قبضہ کرلیا جبکہ کہ نودریافت شدہ اور دنیا کے یانچویں بوے کو کلے کے ذخیرے پر قبضے کی کوششیں جاری ہیں۔اور سب سے بڑی بات رہے کہ سندھیوں کوانی ہی سرز مین براقلیت میں تبدیل کر کے دوسرے درجے کا شہری بنانے کے لیے آئینی اورغیر آئینی طریقے افتیار کیے جارہے ہیں اور بندوق و ندہب کا ہتھیار استعال کیا جارہا ہے۔ ندہب کے نام پر کی گئ تقسیم کی آڑیں نقل مکانی ہو، ندہب کے نعرے کے تحت شروع کی گئی تشمیر یا افغانستان کی جنگ ہو، یا گھر'' نہ ہی بنیاد پرسی '' کے''خلاف'' جنگ ہو،ان سب کے نتیج میں لوگوں کی ایک بردی اور لامتنائی تعداد سندھ میں آباد ہورہی ہے جس کے نتیج میں سندھ میں غربت اور بے روز گاری بڑھنے کے علاوہ سندھ کا تاریخی سیکولر، پر امن ، بھائی جارے اور رداداری کا کردار تبدیل مور با باورسنده نطی اور ندیجی جھڑوں اور دہشت گردی کی آ ماجگاہ بنا جا ر ہاہے۔ بیسب کچھ یا کتانی ریاست کی دین ہے۔اور بدبات گزشتہ 63 سال کے دوران نا قابل

تر دیدهد تک نابت ہو چکی ہے کہ روز اول سے لے کراس ریاست پر پنجاب کا مکمل اختیار اور بالا دئی
ہے ۔ سارے فیصلے پنجاب کی مرضی سے اور پنجاب کے مفاد میں کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر
پنجاب، سندھ، پختونخوا، بلوچستان اور بھاولپور کوشم کر کے ون پونٹ کی شکل میں مغربی پاکستان کا
مصنوعی صوبہ بنایا گیا۔ سندھ، پختونخوا، بلوچستان اور بھاولپور، ان سب نے ون یونٹ کی سخت
مالفت کی تو باتی کون بچا جس کا مفاد ون پونٹ سے وابستہ تھا؟ ۔ بید پنجاب ہی تھا کیوں کہ ریا تی
اداروں، فوج، بیوروکر لی اورعد لید پر پنجاب کا غلبہ تھا، اس لیے ون یونٹ بن گیا اور پھر بیا ہما گیا کہ
ایسا کرنا '' ملک کے مفاد' میں تھا۔ اس کے معنی بیہوئے کہ چوپنجاب کے مفادات ہیں وہی ملک کے
مفادات ہیں۔

دوسری طرف ای دن یون کوشک یک شکل میں بنجاب کی بالادی والے مغربی پاکستان کو ملک کی سب سے بڑی اور سب سے ذبین قوم بنگالیوں کے خلاف استعال کیا گیا۔ مشرقی بنگال کا نام مٹا کر مشرقی پاکستان رکھا گیا اور پھر ملک کا آئیں اور قانون ای بنیاد پر بنایا گیا کہ مشرقی پاکستان اور کھا تے ہوئے مغربی پاکستان برابر ہیں۔ لینی کا اصول لا گوکیا گیا۔ دنیا بھر کی ریاضی پرکا لک سلتے ہوئے یہ کہا گیا کہ 54 فی صداور 46 فی صد برابر ہیں ، کیوں کہ اس میں بنجاب کا مفاد تھا اور بنجاب کی مرضی تھی۔ پھر جب پاکستانی ریاست کے غیر مساوی اور ٹوآ بادیاتی رویوں سے بیزار ہوکر بنگالی الگ ہوگئے تو فوراً قلابازی کھاتے ہوئے کہا گیا کہ 'اب اکثریت کا قانون چلے گا کیوں کہ اکثریت ہی مشہور زماند آئین لا گوکیا گیا (ہر چنر کہ بنجاب کی بالادی قائم رکھنے کی خاطر 1973 کا مشہور زماند آئین لا گوکیا گیا (ہر چنر کہ بنجاب کی بالادی قائم رکھنے کی خاطر 1973 کا ۔یہ بند کے مفاد میں ہے۔ 'بجب مشہور زماند آئین لا گوکرتے وقت کہا گیا (اور آج تک کہاجا تا ہے) کہ 'نہ پہترین ملکی مفاد میں ہے۔' جب مفاد میں ہے۔' اس کا سبب میتھا کہاں وقت برابری پنجاب کے مفاد میں تھی۔ کہا بیا کہ مفاد ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ 1980 کی دہائی میں جب سندھی ، بلوچ ، پختون فرن شرین میں جب سندھی ، بلوچ ، پختون فرن خیا بیا دور اس نے مطالہ کیا کہ کہی آئی میں سندھی ، بلوچ اس کے درمیان برابری میں جب سندھی ، بلوچ ، پختون فرن خرن بنا میں جن اس نے مطالہ کیا کہ کہی آئی میں سندھی ، بلوچ اس بختون فوا اور پنجاب کے مفاد میں کے درمیان برابری میں جب سندھی ، بلوچ ، پختون فرن فرن برابری کی مورد اس نے مطالہ کیا کہ کہی آئی میں سندھی ، بلوچ تان ، پختونخوا اور بنجاب کے درمیان برابری

(Parity) کی بنیاد پر بنایا آجائے قوریاست کی طرف سے کہا گیا کہ بید ملک کے ساتھ غداری ہے اور فرنٹ کے رہنما وس کے خلاف بغاوت کے کیس داخل کیے گئے جب کہ حقیقت بیٹی کہ پاکستان کا 1973 کا آئیں اور سندھی ، بلوچ ، پختون فرنٹ کا آئیں بنانے والا ایک بی بی خش تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کا سب سے متنازع منصوب کالا باغ ڈیم: 3 یونٹ سندھ، پختو تخوا اور بلوچ تنان ایل کے شدید خالف ہیں جب کہ پنجاب بیڈ یم بنانا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں کہا جا تا ہے محد 'کلا باغ ڈیم بنانا ملک کے مفاویس ہے۔' بعنی کہ پنجاب اور پاکستان ایک بی بات ہے۔ اس سے حکمران میکھی ثابت کرتے ہیں کہ سندھ ، بلوچ تنان اور پختو تخوا کے مفاوات پاکستان کے مفاوات پاکستان کے مفاوات سے جدا ہیں۔

پاکستان کی ریاست پر پنجاب کی بالادی اور حاکیت کی ایک اور مثال جوروز روش کی مطرح عیاں ہے، وہ سے ہے کہ اپنی 63 سالہ زندگی میں اس ریاست کی طرف سے بنگایوں ہمندھیوں ، پختو نوں اور بلوچوں کو باری باری ' فدار' قرار دیا گیا کیاں پنجابیوں کے لیے بدخطاب کبھی استعال نہیں کیا گیا۔ اب ریاست کو بھی کوئی فرشتے تو نہیں چلارہے، لوگ ہی چلارہے ہیں۔ تو پھرلوگ وہی ہی جو فداری کے الزام سے مبراہیں ، نہر ضرف خودالزام سے مبراہیں بلکہ دوسروں کے ملک سے فداری اور وفادری کے مرافیک جاری کرتے رہتے ہیں۔ مزید برآں جرت کی بات سے کہ بنگالیوں ، سندھیوں ، پختو نوں ، بلوچوں اور پنجابیوں میں پنجابی ہی سے جضوں نے پاکستان ہیا نے کی جدوجید میں سب سے کم کردار ادا کیا اور انگریزوں کو سب سے زیادی وفادار مہیا کیا۔ سانہ کی جدوجید میں سب سے کم کردار ادا کیا اور انگریزوں کو سب سے زیادی وفادار مہیا کیا۔ سانہ کی جدوجید میں سب سے کم کردار ادا کیا اور انگریزوں کو سب سے زیادی وفادار مہیا کیا۔ انتخابی پروگرام پڑئل کرتے ہوئے مقائی لوگوں کو تلاز میں فراہم کرنے کی خاطر غیر بلوچ ملاز میں کو عطاء اللہ مینگل کی قیادت میں عوام کی فتحب نیے بات کیاں ملازمتوں میں بردی اکثریت بنجاب کے اس خوروں میں واپس جیجنے کا فیصلہ کیا۔ خاہر ہے کہ ان ملازمتوں میں بردی اکثریت بنجاب کے استوں میں خوام کی خوروں کو کو کہ سے بخاوت کا الزام لگاتے ہوئے جیل میں بردی کی میا الزام لگاتے ہوئے جیل میں اورعوام کی ختی راہنما کوں کو در دار عطاء اللہ مینگل سمیت بخاوت کا الزام لگاتے ہوئے جیل میں اورعوام کے فتحب راہنما کوں کو در دار عطاء اللہ مینگل سمیت بخاوت کا الزام لگاتے ہوئے جیل میں اورعوام کے فتحب راہنما کوں کو در در عطاء اللہ مینگل سمیت بخاوت کا الزام لگاتے ہوئے جیل میں اورعوام کے فتحب راہنما کوں کور در دار عطاء اللہ مینگل سمیت بخاوت کا الزام لگاتے ہوئے جیل میں

ڈال دیا ۔ دوسری طرف 1988 کے انتخابات کے بعد پنجاب میں مسلم کیگی میاں نوازشریف وزیراعلیٰ بے جب کہ مرکز میں سندھ سے تعلق رکھنے والی بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پیلیز پارٹی کی چہ حکومت قائم ہوئی۔ میال نوازشریف کی صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت سے جو برتاؤ کیا وہ مردار عطاء اللہ مین تل کی حکومت کے مقابلے میں کہیں زیادہ سرکٹی کا تھا۔ پنجاب حکومت نے مرکزی حکومت کے احکامات مانے سے انکار کردیا۔ سارے فیصلے لاہور میں ہونے گے, بخاب بینک قائم کیا گیا، پنجاب ٹیلی ویژن شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جب کہ وزیراعظم مرکزی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کرنے کے لیے بھی پنجاب ٹیس جاسمی تھی۔ بات یہاں تک جا کینچی کہ بنجاب پولیس نے راولپنڈی میں قائم وزیراعظم پائس پر ''مجرموں کی تلاش' کے لیے چھاپہ مارا اور پھی بنجاب پولیس نے راولپنڈی میں قائم وزیراعظم پائس پر ''مجرموں کی تلاش' کے لیے چھاپہ مارا اور پھی منوزی کی اسلام آباد میں واقع سندھ ہاؤس میں بناہ ور میں ایک عرصے تک وہاں سے حکومت کا نظم ونتی جلایا ۔ لیخنی اسلام آباد کے مقابلے میں لاہور میں ایک مرکزی حکومت کے خلاف کارروائی کرنے کی ہمت ہوئی بلکہ سب پھھاس کے برعکس ہوالیمنی کی کواس کی حکومت کے خلاف کارروائی کرنے کی ہمت ہوئی بلکہ سب پھھاس کے برعکس ہوالیمنی بناؤ میا ہوتے میں مونے والے انتخابات کی حکومت کی حکومت کو خلف الزامات کے تحت ختم کیا گیا اور نتیج میں ہونے والے انتخابات کی مرکزی حکومت کو خلف الزامات کے تحت ختم کیا گیا اور نتیج میں ہونے والے انتخابات کی در لیے فواز شریف کوتر تی دیکروزیراعظم بنادیا گیا۔

مہذب دنیا میں مختلف لوگوں کے ایک ریاست میں رہنے کی بنیاد اور جواز ایک سابی معاہدہ ہوتا ہے جے آئیں کہا جاتا ہے ۔ لوگوں کے ساتھ رہنے، ملکر چلنے اور ترقی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سابی معاہدے پر پابندی کے ساتھ کمل کیا جائے ۔ اور پھر پاکستان جیسا ملک جو وجود ہی ایک معاہدے ( قرار داولا ہور 1940) کے تحت آیا ہواسے چلانے کے لیے تو اس معاہدے پر کمل کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہوجاتا ہے ۔ لیکن یہاں ہواسب اس کے برعس ہی ہے۔ معاہدے پر کمل کرنا ور بھی تیا دہ ضروری ہوجاتا ہے۔ لیکن یہاں ہواسب اس کے برعس ہی سارے یہاں ایک معاہدے تو شرے گئے ہیں بلکہ ایک کوچھوڑ کر باقی سارے معاہدے یک طرفہ طور پر بی تو شرے گئے۔

سب سے پہلے یا کستان کی بنیاد سمجھا جانے والا معاہدہ مین 1940 کی قرار داد۔ بد

معاہدہ جو پاکستان پیسٹائل ہونے والی قوموں کے رہنما ڈس نے اپنی آزاداندرائے سے کیا تھا اس میں جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے ،کسما ہے کہ'' ملک بنانے والے بوٹ آزاد اور خود مختار ہوں گے۔'' مرکزیت پیندیا باالفاظ دیگر پاکستانی ریاست کے''والی وارث' کہتے ہیں کہ 1946 میں اس قرار دار میں ترمیم کی گئی تھی اس لیے اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط اور بے سروپا بات ہے۔ 1946 کی جس قرار داد کا حوالہ دیا جا تا ہے اس کا قرار داولا ہورہ کوئی واسط نہیں ہے۔ یہ الکل وار داولا ہورہ کوئی واسط نہیں ہے۔ یہ الکل دوسری قرار داد ہے جے ایک دوسرے اوارے نے منظور کیا ہے۔ 1940 کی قرار داد سے آل انڈیامسلم لیگ کی جزل کوئس نے پاس کی تھے جبکہ 1946 کی قرار داد آسمبلی ممبران کی طرف سے یاس کردہ ہے۔

پارٹی کلٹ پر فتخب چند آسمیلی ممبران ، پارٹی کے سارے ملک سے اکھنے ہونے والے نمائندوں کے مطے کروہ معاملات میں تبدیلی کرتی نہیں سکتے اور حقیقت سے کہ انھوں نے تبدیلی کی بھی نہیں تھی ۔ لیکن اگر ولیل کے طور پر یہ بات تتلیم کربھی کی جائے کہ تبدیلی کی گئی تھی تو بھر یہ 1940 کی اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جس کے تحت سندھ نے نئے سننے والے ملک میں شامل ہونے کی حامی بھری تھی ۔ گویا ایک ملک میں اکھٹر رہنے کے لیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی اس ملک کے قیام سے قبل ہی گئی ۔ اس کے علاوہ میہ بھی سوال ہے کہ اگر 1940 کی قرار داد ورزی اس ملک کے قیام سے قبل ہی تی گئی ۔ اس کے علاوہ میہ بھی سوال ہے کہ اگر 1940 کی قرار داد ویا کتنان پر یہ کوئی تی تبدیل ہوگئی تھی تو پھر پاکتان کے بننے کی کافی عرصے بعد بننے والے مینار پاکتان پر یہ کوئی تی ترمیم ہوئی یا نہیں اس سے قطع نظر حکر ان طبقات کی جانب سے اس طرح کا رہی ہے۔ بہر کیف ترمیم ہوئی یا نہیں اس سے قطع نظر حکر ان طبقات کی جانب سے اس طرح کا اینے مستقل مفادی ہے۔

پاکتان انڈین انڈین انڈینڈنس ایکٹ کے تحت قائم ہوالیکن قائم ہوتے ہی اس ریاست نے اس''معاہدے'' کوبھی تو ڈاجس نے اسے وجود پخشاتھا۔اس کی مثال سیہ کہ اس ایک میں جزل سیز قیکس صوبوں کے پاس تھا،لیکن پاکستان بنتے کے ساتھ سیکہ کرایک سال کے لیے مرکز کے حوالے کیا گیا کہ مہاجرین کی نقل مکانی اور دیگر مسائل کے سبب ملک ہٹگا می حالات سے گزرر ہاہے ۔یہ 'ایک سال''63 سال گزرجانے کے باوجود تا حال مکمل نہیں ہوسکا ہے۔

اس کے بعد 1956 کا ''سابی معاہدہ'' (آئین) آیا جس میں ون بونٹ تھا اور 54 فیصد (مشرقی پاکستان) برابر قرار دیے گئے تھے۔ کہا گیا کہ ''نے بہترین کمی مفادیس ہے۔''اس کم محض دوسال بعد 1958 میں اسے ختم کرتے ہوئے مارشل لاء لگایا گیا ''بہترین ملکی مفادیس ہے۔''اس کم محض دوسال بعد 1958 میں اسے ختم کرتے ہوئے مارشل لاء لگایا گیا ''بہترین ملکی مفادیس''۔ پھر 1962 میں ایک آئین نافذ کیا گیا جے حسل بعد 1969 میں دوسرے مارشل لاء کے ذریعے ختم کیا گیا اور پھرآیا 1973 کا آئین جس کا جشن منایا گیا کہ یہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا۔ (نجو در حقیقت متفقہ نہیں تھا کیوں کہ 4 میں سے جشن منایا گیا کہ یہ متمبران کی اکثریت نے اس پر دخط نہیں کے تھے )اس'' متفقہ' آئین کا جو حشر کیا گیا اور جس طرح کہا گیا ہے ، مہذب مما لک میں ایسی تذکیل روایتی قانون کی بھی نہیں کی حشر کیا گیا اور جس طرح کہا گیا ہو الفقار علی بھر بھا کہ کا بنیادی قانون کی بھی نہیں کی مفادات کے مطابق اس کی اتنی ڈیھیر پھاڑ کی ہے کہ اسے 73 کا آئین کہنا آئین کہا دیتیت ہے ۔ ایک فوجی جیاڑ کی ہے کہ اسے 73 کا آئین کہنا آئین کی کیا حیثیت ہے ۔ ایک فوجی کی خوجی کیاڈ کی ہے کہ اسے 73 کا آئین کہنا آئین کی کیا حیثیت ہے ۔ ایک فوجی کیاڈ کردی کی ٹوکری میں پھیک دوں۔'' (اور میا لفاظ میک کا غذکا ایک گلزا ہے جے میں جا بوں ٹو پھاڑ کرردی کی ٹوکری میں پھیک دوں۔'' (اور میا لفاظ میک کا خیف کا لاگوری کی ان کران ہیں کیکئے دول کا تاریخ کا سب سے طویل عرصت کر سے والا تھریا کہنا کی کا تاریخ کا سب سے طویل عرصت کر سے والا تھریا کیا تاریخ کا سب سے طویل عرصت کر سے والا تھریا کران رہا ہے)

کی طرفه معاہدے کرنے اور توڑنے کی ایک مثال پانی کا معاہدہ بھی ہے۔ سندھاور پنجاب کے درمیان نہروں کے پانی پر جھڑا تقریباً ڈیڑھ صدی سے چاتا آ رہا ہے۔ 1991 میں پاکستان سرکارنے اپنے ایک مسلط کردہ وزیراعلیٰ کے ذریعے سندھ کا پنجاب کے ساتھ ایک معاہدہ کرایا ۔ سندھی قوم نے اس معاہدے کی مخالفت کی لیکن حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ '' بہی ممکنہ بہترین معاہدہ ہے۔''20 سال گزرنے کے باوجوداس پر عمل نہیں ہوا ہے اور اگر سندھ حکومت عمل درآ مدکا مطالبہ کرتی ہے تو کہا جا تا ہے کہ ''اس معاہدے پر عمل نہیں ہوسکتا۔''

پاکتان کی ریائی تشکیل میں سندھ کی کیا حثیت ہاس کو بیجفے کی سب سے اہم اور
آسان مثال سندھ آسبلی ہے۔ حکم انوں کے اپنے بنائے گئے قوا نین اور مقرر کردہ معیارات کے
مطابق سندھ کام کی رائے سے نتخب اس ایوان کی حثیت اسلام آباد کی حکومت میں بیٹھے ایک ڈپل
سکر یٹر ک ہے بھی کم ہے۔ 1972 میں سندھ آسبلی نے 80 فیصد کی اکثریت سے سندھی زبان کا بل
سکر یٹر ک ہے بھی کم ہے۔ 1972 میں سندھ آسبلی نے 80 فیصد کی اکثریت سے سندھی زبان کا بل
کیاں کیا تو اسلام آباد ہے آرڈی ننس جاری کر کے اس بل کو تبدیل کیا گیا ، کالا باغ ڈیم اور گریڑھل
کینال کے خلاف سندھ آسبلی متعدد بار متفقہ طور پر پاس کردہ قر ارداد کے ذریعے آئیس سندھ دیمنی
منصوبے قر اردیے ہوئے ان کے خاتمے کا مطالبہ کر پچی ہے۔ سندھی قوم کے اس متفقہ فیصلے کو نظر
انداز کرتے ہوئے پاکتان سرکار گریڑھل کینال بنا پچی ہے اور کالا باغ ڈیم بنانے کی تیاریاں
جاری ہیں۔ اور یہ کہنے کی تو ضرورت ہی ٹہیں کہان دونوں منصوبوں کو پنجا ہی تحایت حاصل ہے۔
جاری ہیں۔ اور یہ کہنے کی تو ضرورت ہی ٹہیں کہان دونوں منصوبوں کو پنجا ہی تحایت حاصل ہے۔
جاری ہیں۔ اور یہ کہنچ کی تو ضرورت ہی ٹہیں کہان دونوں منصوبوں کو پنجا ہے کی حمایت حاصل ہے۔
جاری ہیں۔ اور یہ کہنچ کی تو ضرورت ہی ٹہیں کہان دونوں منصوبوں کو پنجا ہی تحایت حاصل ہے۔
جاری ہیں۔ اور یہ کہنچ کی تو ضرورت ہی ٹہیں کہان دونوں منصوبوں کو پنجا ہی علاقوں اور گواور ہیں ٹو بی کی علاقوں اور گواور ہیں ٹو بی کے کھری کھنے کی تو کر رہے اس کی تقیر بندگی جائے ، کیکن پیٹر پیٹر کی جائے ، کیکن پیٹر پندگی جائے ، کیکن پیٹر پیٹر کی کور کیا کور پیٹر کی کی کی کور کی جائے کی کی کی کی کیٹر پیٹر کی کور کی کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور

تاریخ پرنظرر کینے والے بخوبی جانے ہیں کہ انگریز کی نوآ بادیاتی حکومت بھی بالکل اس طرح چلتی تھی۔ ہندوستانی باشندوں کی اسمبلیاں (اور دیگر ادارے) صرف محاملات پر بحث کرکے مشورہ دے سی تھیں۔ فیصلے دہلی میں بیٹھے ہوئے انگریز حکمران کرتے تھے اور تمام تزاختیارات انہی کے پاس ہوتے تھے۔

اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ پاکتان ایک نوآبادیاتی ریاست ہے جو 1947 ہے بُل کی انگر یز حکومت کا اسلام ہے اور سندھاس میں نوآبادی بن چکا ہے، جس کی اپنی کوئی بھی حیثیت خہیں اور اس کی نقدیر کے فیصلے اسلام آبادیتی ہوتے ہیں۔ نہ کورہ بالا بحث سے ریجی ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستانی ریاست میں طاقت کا اصلی مرکز اسلام آباد نہیں بلکہ لا ہور ہے بالفاظ ویگر سندھ پنجاب کی نوآبادی بن چکا ہے اور ریا المگلیر حقیقت ہے کہ نوآبادیت (Colonialism) کا توڑ عدم نوآبادیات (De Colonization) کا توڑ

دوسری جانب ملک کے اساس معاہدے ( قرار داولا ہور 1940) سے کیکر بار ہا اور

مسلسل معاہد ہے توڑنے کے شیج میں بید یاست سندھ پر حکرانی کرنے کا قانونی ،سیاسی اوراخلاقی جواز کھو چکی ہے۔ اب بیصرف ڈنڈے کے زور پر چل رہی ہے۔ دوسر لے نظوں میں بیر کہا جاسکتا ہے کہ 1940 میں انقاق پر مبنی بھائی چارہ جری الحاق میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس لیے جدید دور کے نقاضوں اور مہذب دنیا کے معیارات کے مطابق اوراقوام متحدہ کے چارٹر پڑئل پیرا ہوئے ہوئے لازم ہو گیا ہے کہ پاکتان کی ریاست کے مارے میں سندھی قوم سے از سر نو فیصلہ لیا جائے ۔ سندھی باشندوں کو اختیار دیا جائے کہ ''۔۔۔۔۔وہ اپنی آزادان درائے سے اپنی سیاسی حثیمت کا تعین کریں اورا پی مرض سے اپنی اقتصادی ،ساجی اور ثقافتی ترتی کی راہ کا تعین کریں۔'' باالفاظ و گیر سندھی قوم کو اپنا تی خود ارادیت جو کہ فطری طور پر عالمی قانون کے مطابق ان کاحق ہے ، وہ استعال کرنے کاموقع دیا جائے۔

جیدا کہ ہم جانے ہیں کہ پاکتان کوئی فطری ملک نہیں ہے بلکہ ایک معاہدے کے تحت عمل میں آئی شراکت داری (پارٹیرشپ) ہے اور یہ معاہدہ ہے 1940 کی قرار دار۔ جب کوئی پارٹیر شپ بخران کا شکار ہوجائے (جیدا کہ اب پاکتان کی ریاست ہے) اور ایک پارٹیر مسلسل خلاف ورزی کرتا رہے تو پھر ایک بی راستہ ہوتا ہے کہ اس شراکت داری ، اس بھائی چارے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ماضی میں کیے گئے اساسی معاہدے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ Charter) کہ مطابق عمل کی جائے والے یونٹ (لازی طور پر) آزاد (Sovereign) ہوں گے۔ "مو وقت کا فیصلہ اور حالات کا تقاضا ہے کہ سندھ خود مختار (Autonomous) ہوں گے۔ "مو وقت کا فیصلہ اور حالات کا تقاضا ہے کہ سندھ کے لیے دیفر کی دائے معلوم کرنے اور ان کا فیصلہ کے لیے دیفر کے لیے دیفر کے لیے دیفر کی دائے دوران کا فیصلہ کے دوران کا فیصلہ کے دیفر کے لیے دیفر کرنے اور ان کا فیصلہ کے دوران کا فیصلہ کے دیفر کے لیے دیفر نیٹر م کیا جائے۔

پاکتان کی موجودہ شکل والی ریاست کے حامی دلیل دیتے ہیں کہ "سندھی باشندوں کا

ہ ٰہ (Sovereign کے معنی ہے وہ تق جواقد اواعلیٰ کی مالک ہوجس کے اختیارات کی کوئی حدثہ ہو اور جس کا فیصلہ آخری ادر حتی ہو)

فیصلہ آچکا ہے، اسمبلیوں کے استخابات میں ریپلیزیارٹی کودوٹ دیتے ہیں جس کے معنی رہیں کہ رہ پاکستان کی موجودہ ریاست کو قبول کرتے ہیں۔'' اس دلیل کے کھو کھلے ہونے کا ثبوت کشمیر کے بارے میں پاکستان اور ہندوستان کےموقف ہے باآسانی عیاں ہوتا ہے۔ جمول کشمیر میں گزشتہ 6دہائیوں کے دوران ایک 1990 کی دہائی کوچھوڑ کرباتی ساراعرصہ اسمبلی کے انتخابات با تاعدگی اورعالمی معیارات کےمطابق ہوتے رہے ہیں اوران انتخابات میں ہمیشدوہ یارٹیاں اکثریت سے جیتی آئی ہیں جو جموں کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ ملا کرر کھنے کے حامی ہیں ۔ تو کیا پھر پیکہا جائے کہ تشمیری عوام کوفیصلہ آگیاہے۔لیکن پھر بھی یا کستانی ریاست اوراس کے حامی پیرمطالبہ کرتے ہیں کہ" تشمیریوں کوایے تومی حقِ خودارادیت استعال کرنے کا موقع دیاجائے۔'اس کے لیے ان کی دلیل ہیہ ہے کہ اسمبلی کی سیٹ اور قومی آزادی کے لیے ووٹ میں فرق ہے۔ان کی بیدلیل بالکل درست ہے۔ اور ہم ان کے اس موقف سے صدفی صدا تفاق کرتے ہیں۔ ہم اس میں بیاضا فرکرتے ہیں کدید دلیل سندھی صورتحال پربھی لاگوہوتی ہے۔سندھ کے عوام انتہائی باشعور ہیں وہ جانتے ہیں کہسندھ اسبلی کی کیا حیثیت ہے،جس کی رائے سے زیادہ اہمیت یا کتان سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ایک ڈیٹی سیریڑی ادرسیشن افسر کے قلم کی ہے۔ اور سندھ کے عوام یا کتان کی قومی اسبلی کی حیثیت سے مجى بخوبي آگاه ہیں جے ایک بندوق بردار' سیابی' گھر بھتے دیتا ہے۔سندھ کے باشندے آزادی کی اہمیت ہے بھی واقف ہیں کہ آزادی کے لیے جدوجہداٹھیں تاریخی درثے میں لمی ہے۔اس لیے آسبلی کے ووٹ کے وقت تو وہ پیپلزیارٹی کا ساتھ دیتے ہیں لیکن سندھ اور سندھی قوم کی زندگی و موت کے مسائل برقوم برست جدوجہد کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ پیپلز یارٹی اور دیگر مرکزیت پیندیارٹیال بھی سندھ کے قومی ایجنڈے کے مسائل پرآواز اُٹھانے کے لیے مجبور ہوتی بيں۔

دوسری طرف ہندوستان کی حکومت ہے۔اس کے بانی وزیراعظم جواہر لال نہروا توام متحدہ میں ساری دنیا کے سامنے وعدہ کرآئے کہ شمیریوں کی اپنے مستقبل کے بارے میں رائے معلوم کرنے کی خاطر وہاں عوامی ریفرنڈم کرایا جائے گا۔کیکن 62سال گزرنے کے باوجود ہندوستان سرکار اور وہاں کی اہم پارٹیال کشمیر یوں کے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حقِ خود ارادیت کو تسلیم کرنے اور دیشر نار بار ارادیت کو تسلیم کرنے اور دیفر نار بار بار ہیں ، اس کے باوجود کہ آسبلی الکیشن میں بار بار ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق کی حامی جماعتیں جیتی آرہی ہیں۔ بیاس لیے ہے کہ ہندوستانی ریاست کے کرتا دھر تا بچھتے ہیں کہ انتظامی معاملات کے لیے دیے گئے آسبلی کے ووٹ اور قومی حقِ خود ادادیت کے تحت ریفرنڈم کے دوٹ، ان دونوں میں فرق ہاور آھیں یقین ہے کہ دیفرنڈم کی صورت میں شمیری عوام کی اکثریت آزاد اور خود بختار کشمیر کے حق میں ووٹ دے گئے۔

نصرف آزاد، خود محتار اورخوشحال سنده کو حقیقت کا روپ دینے کی خاطر بلکہ پاکستان میں شامل دیگر اتوام بشول بنجابیوں ہلا کی آزادی اورخوشحالی اورسار ہے جنوبی ایشیا میں اس بھائی میں شامل دیگر اتوام بشول بنجابیوں ہلا کی آزادی اورخوشحالی اورسار ہے جنوبی ایشیا میں اس بھائی میں جیارے ، جمہوریت کے بینے اور اقتصادی ترق کے لیے بھی پاکستان کی موجودہ دیا تی تشکیل میں بغیادی تبدیلی ناگزیر ہے۔ پاکستان کی ریاسی تشکیل لگ بھگ الی ہے جو ایورپ کی صنعتی انقلاب ہے آبلی تھی ۔ پورپ میں کسی وقت تین عناصر کی بالادی اور حاکمیت ہوتی تھی ، جا گیرواروں ، ملائیت (پاپائیت) اور فوجی طاقت پر قائم ریاسی اور بادشا ہیں ۔ لگ بھگ ایک ہزار سال (پنجویں سے بندرویں صدی تک) پر محیط اس دور کو بورپ کی تاریخ کا تاریک دور کہا جاتا ہے جو جہالت ظلم ، بر بریت ، بھوک ، ب ورزگاری ، جنگ و جدل اور خربی بنیاد پرتی ہے بھرا ہوا تھا ۔ 16 ویں صدی کے بعدان تین عناصر کی جگہ تین اور عناصر نے لی ، بیستے سر ماید داری ، سیکوراز م اور قوی ریاسیں ۔ ان کے مضوط ہونے سے بورپ جمہوری دور میں داخل ہوا۔

پاکتان بین بھی گزشتہ 63 سال سے دیائی اموراہ اظم ونتی پرتین عناصر کی بالادتی رہی ہے۔ جا گیرداری، ملائیت اور فوجی طاقت کے زور پر قائم ریاست۔ گزشتہ 63 سال کے دوران، پہلے دن سے لیکر، ملک بے در بے ، گزانات کا شکار ہے۔ قومی زبانوں کے مسائل، قوموں کے وجود کے معاملات، وسائل کی لوٹ کھسوٹ، سیاسی خالفین کوشتم کرنا، فوجی پڑھائیاں، لگا تار مارشل لاء، نہ بی بنیاد پرتی، پڑوی مما لگ سے جنگیس، ان سب نے ملکر ملک کو ایک ایسی صورتحال مارشل لاء، نہ بی بنیاد پرتی، پڑوی مما لگ سے جنگیس، ان سب نے ملکر ملک کو ایک ایسی صورتحال

الم شروة فاق فلف فريدرك اينكركاكبناب كدوة ومخودة زادنيس بوسكى جودوسرول وغلام بناتى ب

نے دو چارکر دیاہے جہاں دنیاوالے اے" ناکام ریاست" کہتے ہیں اور اسک" خیرخواہوں" نے اس کے مستقبل پر بلکداس کے وجود پر بردا سوالید نشان لگا دیاہے جو ہروقت کہتے ہیں کہ" ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے۔" اوروہ" ملک کو بچانے کی جدوجبد کررہے ہیں۔" جب کہ جہوریت اس ملک کے باشندوں سے کوسوں دورہے۔ یہاس لیے کہ جو تین عناصر پاکتان کی ریاست پر حاوی ہیں وہ اپنی ہیئت میں جہوریت دشمن ، موام دشمن ، اپنی ہیئت میں جہوریت دشمن ، موام دشمن ، اور درقی دشمن ہیں۔

محض یورپیمما لک ہے ہتھیار خرید کراور ڈالرزاور پاؤنڈز کی خیرات کیکرتر تی کی راہ نر آگٹیس بڑھا جاسکتا۔ تبدیلی اور ترقی کے لیے مطلوبہ خیالات، نظریات اور اصولوں کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ سواگراس خطے کے لیے امن اور یہاں کے باسیوں کے لیے خوشخالی اور جمہوریت لائی ہے تو یہاں جمہوریت دوست عناصر کوآگلا نانا گزیر ہے۔ لینی جا گیرداری کی جگہ صنعت و تجارت، ملائیت اور ند بی بنیاد پرتی ہے کی جگہ سیکولرازم اور بندوق کے زور پر قائم غیر فطری ریاست کی جگہ لوگوں کی مرضی اور خواہشات کی حال تو می ریاستیں۔

ہمارے خطے میں ریاست، جمہوریت اور برابری کے حقق و غیرہ کے بارے میں جو
تصورات اور نظریات عام ہیں آئیس عرف عام میں مغربی جمہوریت یا بور ژواجہوریت بھی کہا جاتا
ہے۔ان کا کہنا ہے کہ یہ نظام انسانی سان کی گرتی کی معراج ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا فلسفہ جو
کہ آیا تو (مغربی) بورپ سے ہے لیکن اسے مارکی فلسفہ کہا جاتا ہے۔وہ اس سرماید دارانہ نظام اور
مرماید دارانہ جمہوریت کو انسانی سان کی ترقی کا ایک مرحلہ بچھتے ہوئے محاشرے کو آگے لیجانے کے
مرماید دارانہ جمہوریت کو انسانی سان کی ترقی کا ایک مرحلہ بچھتے ہوئے محاشرے کو آگے لیجانے کے
نیے جدو جبد کا آوازہ بلند کرتا ہے۔ ریاست، جمہوریت اور برابری کے بارے میں اس کے اپنے
خیالات ہیں۔اس فلسفے پرعمل پیرا ہوتے ہوئے روس میں ایک ایسا انقلاب آیا جس نے انسانی
خیالات ہیں۔اس فلسفے پرعمل پیرا ہوتے ہوئے دوس میں ایک ایسا انقلاب آیا جس نے انسانی
حیالات ہیں۔اس فلسفے پرعمل پیرا ہوتے ہوئے اور پنجے سے او پر کر دیا۔سان کے سب سے
دوستکارے ہوئے لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی قسمت میں میکوی کسی ہے، آئیس اس
خیر سہاں یہ بات واض طور پر جمحتی جائے ہی کہا کتان میں ذہری خیاد پری کو برحانے میں سب سے بہلا، بنیا دی اور ریاست کا ب

انقلاب نے حاکم ببادیا۔ یوں ایک بالکل مختلف قتم کی ریاست وجود پس آئی۔ اس ریاست کے بانی ولادی میرلینن نے ریاست کی تشکیل ، اس میں مختلف طبقات کے کردار ، کثیر القوی ریاست میں قوی مسئلے بالخصوص جری الحاق ، نوآبادیات اور قوموں کے حقِ خود ارادیت کے بارے میں نہایت نوقسیل سے اور نہایت ، کی مدل طریقے سے کھا ہے۔ دنیا مجری طرح پاکتان میں بھی اس نظر یے کے حامی کانی ہیں۔ ان میں بہت سے سندھی تو می آزادی کی ہیے کہ کر کالفت کرتے ہیں کہ 'ساری دنیا کے غریب ایک ہیں۔ مارکس میں بین الاقوامیت کا نظریہ ہے اور قومی بنیادوں پر تفریق بین الاقوامیت کا نظریہ ہے اور قومی بنیادوں پر تفریق بین الاقوامیت اور عالمی بھائی چارے کی نئی ہے۔ 'وغیرہ۔ ان میں سے کی ایک قومی خود ارادیت اور قومی آزادی کورجعت پنداور کوام و تمنی کی کہا گئی ہے۔ 'وغیرہ۔ ان میں سے کی ایک قومی خود ارادیت کی تو جارت ہیں۔ بی حیوتی خود ارادیت کی تو جارت ہیں۔ بی میان باتی کی ترقی کا ایک فارمولا ہے۔ یہ بین الاقوامیت اور عالمی بھائی چارے میں کہ مارکس میں کی کرتے ہیں۔ می ریدواضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سائنس ہے ، میدانسانی سان کی ترقی کا ایک فارمولا ہے۔ یہ بین الاقوامیت اور عالمی بھائی چارے میں کہ مارکس کی ایک ورضت راستہ ہے۔ آ سے دیکسیں کہ مارکس کی مارکس کی میں کہ سب سے بردا شارح اور محنت کشر ریدوائری ) انقلاب کابانی اس سلیلے میں کیا کہتا ہے۔ (پرولتاری) انقلاب کابانی اس سلیلے میں کیا کہتا ہے۔

ہ اگر ہم سوشلزم سے وفادار ہیں تو ہمیں جاہے کہ اس وقت ہم عوام کو بین الاقوامیت کا جذبہ بیدا کرنے کی تعلیم دیں۔ طالم اور جابر قوم میں بیتعلیم مظلوم اور تحکوم قوموں کی آزادی، علیحد کی کی جابت کے بغیر بیدائیس ہو کئی۔

کے قوموں کے فق خود ارادیت سے مراد ہے غیر قو می گروہوں سے ان (محکوم) قوموں کی ریاستی علیحد گی ، اُزانِقو ٹی ریاسٹ کی تشکیل۔

🖈 حقِ خودارا دُیت یا حقِ علیحدگی سے انکار کا مطلب حقیقت میں ناگز مرطور پر غالب

قوم کے امتیازی حقوق کی حمایت ہوتا ہے۔

کی آزادی کی بات کرنے سے طبقاتی جدوجہد کونقصال کینچے گا۔ باقی جب سوشلسٹ نظام قائم ہوجائے گا تو پھر قومی مسئلہ بھی حل ہوجائے گا۔ اس دلیل کا جواب خود کارل مار کس یوں دیتے ہیں۔

" کافی دنوں تک میرایہ خیال تھا کہ انگریز مردور طبقہ غالب آجائے تو آئر لینڈ ہلاکی کے حکمت کا تختہ اُلٹ جائے گا۔ کیکن زیادہ گہرے مطالع نے جھے اس کے بالکل برعس قائل کیا ہے۔ انگریز مردور طبقے کواس وقت تک کچھے حاصل نہ ہوگا جب تک وہ آئر لینڈ سے پیچھانیس چھڑالیتا ۔ انگلتان میں انگریز رجعت پیندی کی جڑیں آئر لینڈ کی تکوی میں پیوست ہیں۔ "

بین الاقوامیت ، پرولتاری (محنت کش) اتحاد ، قو می حق خود ارادیت اور عالمی بھائی جائی جائی ہے۔ جیسا کہ چارے کو واضح کرنے کے لیے لینن نے سوئیڈن سے ناروے کی علیحدگی کو مثال بنایا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ناروے کی علیحدگی کو مثال بنایا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ناروے کی علیحدگی کی تح یک چلی ہو یورپ میں بردی متنازع تھی ۔ عالی سوشلسٹ تح یک بھی اس معاسلے پر منتسم تھی۔ لینن ناروے کی علیحدگی کی حمایت کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ '' آگر سے (سوئیڈن کے سوشل ڈیموکریٹ) صرف عام طور پر قوموں کی آزادی کی نہیں بلکہ قوموں کے حق خود ارادی سے ناروے کے حق علیحدگی کی حمایت نمین کرتے تو تقینی طور پر میسوشلزم اور جمہویت سے ارادی ہے ۔ ''دوسری جگہ لینن کھتے ہیں کہ '' ہمارافرض ہے کہ ہم پرولتار میں کے اتحاد کے حق میں ، الن کی طبقاتی سیجی کے حق میلی کو شام کی کو ساتھ کے جب کے حق علی کی کو شام کی کے ساتھ کے جب کے حق علی کی کھتا ہے گئی کے میں ، الن کی طبقاتی سیجی کے حق میلی کو شام کی کی ۔ ''

لینن کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ایک قوم دوسری قوم کی محکوم ہے تو دونوں قوموں کے باشندوں میں نفرت اور تھا کہ اگر کوئی ایک بیٹا ہے۔ اور پھر باشندوں میں نفرت اور تصادم کی صورتحال بیدا ہوتی ہے جس کا اثر پر ولتاریہ پر بھی پڑتا ہے۔ اور پھر دونوں (عاکم اور محکوم) قوموں کے جاگیر دار اور سرمایہ داراس نفرت اور تصادم کی صورتحال کو اپنے طبقاتی مفادات کے لیے استعال کرتے ہیں۔ اس طرح بین الاقوامیت میں رکاوٹ حائل ہوتی

الدب كرة ترلينداس وتت الكريزون كاغلام تفا

ہے۔اس لیےاس رکاوٹ کوختم کرکے عالمی بھائی چارے کا راستہ صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کوچکوم تو م آزاد ہو۔اس کے بعد دونوں تو موں کے خریب اور مظلوم طبقات کے اتحاد اور تعاون سے سوشلسٹ جمہوریت کے لیے حدد جہد آگے بڑھے گی۔

سندھ کی قومی آزادی اور بین الاقوامیت کے تعلق کو بھینے کے لیے اس سے بہتر دوسرا کوئی راستہنیں ہوگا کہ ہم سندھ کی جدیدتو می تحریک کے بانی محترم جی، ایم ،سیدے رجوع کریں۔ سیدنے ایک سے زیادہ بار کہااور اکھا ہے کہ 'سندھ کی آزادی میری منزل نہیں بلکہ منزل کی طرف ا کی مرحلہ یا قدم ہے۔ میری منزل عالمی امن ، بھائی جارہ اور بن نوع انسان کی ترتی ہے۔ میں اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ سندھا پنا تاریخی کردارادا کرے، لیکن ند ہی تعصب، نفرت، جنگی جنون اور لوث کھسوٹ پربنی یا کتان کی ریاست سندھ کے بیرکردارادا کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔اس لیے میں سندھ کی قومی آزادی کے لیے جدو جبد کررہا ہوں۔''اگرلینن (اوراس کی یارٹی) کی فکراور حِدوجہد کا احاطہ کیا جائے تو وہ برتشہرے گا کہانھوں نے بین الاقوامیت ، عالمی امن اور بنی نوع انسان کی برابری اورتر تی مےمقصد کے حصول کی خاطر ایک ملک کوآزاد کرایا (طبقاتی تفریق ،لوٹ کھسوٹ اور جنگی جنون پربنی حکومت سے )اوروہ ایک الی نئی ریاست وجود میں لائے جو باتی و نیا میں آزادی،امن اور سوشلسٹ جمہوریت کی خاطر جدوجہد کے لیے ایک مثال اور مرکز بن گئی۔اب تی،ایم،سید (اوران کی پارٹی) کی سندھ کو تو می آزادی کے لیے جدوجہدلینن کی بین الاقوا می سوج اورانقلا بی جودجهد کے زیادہ قریب ہے یاان ویاکتانی سوشلسٹوں کا کردار جوسندھاور پنجاب کے درمیان حاکم اور تکوم کارشته ختم کرنے اور پاکستان کی موجود ہ ریاستی تشکیل کوتبریل کیے بغیر سوشلسٹ انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ ۔ میدفیصلہ دنیا کے باشعور ، ایماندار اور انسان دوست افراد کریں گے یا تاریخ کرے گی۔ بلکر هققت سے کہ تاریخ کے فیطے آجی رہے ہیں جو ہارے اردگرد تھلے ہوئے ہیں۔اب اگر کوئی انھیں نہیں دیکھتا یادیکھتا ہے لیکن سجھنے کی کوشش نہیں کرتایا مجھتا ہے مگر سبق حاصل نہیں کرتا تو پھراس کا کیا کہا جاسکتا ہے۔

دوسرے بچھدوست وہ بیں جوسوشلسٹ آ درشوں اور انقلا فی جدد جہدے دست بردار

، ہو کیکے ہیں اور اصلاح کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ بھی سندھ کی قومی ریاست · (Nation State) منے کی خالفت کرتے ہیں۔ان کی دلیل مدے کر دنیااب یکیا ہونے اور ایک ہونے کی طرف بردر ای ہے اور قومی شناختیں اور قومی سرحدیں ختم ہور ای ہیں اسو ا پسے وقت میں قومی ریاست اور قومی شناخت کی بات کرنا فضول ہے۔اس تناظر میں پیرسب سے بری مثال یور یی بونین کی دیتے ہیں اور اس طرز پرایشیا کی نہیں تو کم از کم جنوبی ایشیا کی بونین بنانا چاہتے ہیں۔ بدلوگ آ دھا تے بیان کرتے ہیں اور کسی دانا کا قول ہے کہ'' آ دھاتے پورے جھوٹ ہے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔''ان کی بہ بات تو درست ہے کہ پورپ کے مما لک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور سرحدی یا بندیال نرم کررہے ہیں، جبکہ سرحدول کے ختم ہونے کی منزل ابھی نگاموں سے او جھل ہے۔ ان کی میہ بات بھی جزوی طور پر درست ہے کہ بیمما لک اپنی جداشنا خت کی علامات مثلًا عليحده سكے وغيره كو بتدرج ختم كرنے كراستے برگامزن بيں ليكن بير (جنوبي) ايشيائي یونین کے دلدادہ دوست سٹیس بتاتے کہ بورب میں بیسب پھھان مما لک میں رہے والی قوموں کی آزادرائے اور مرضی سے ہور ہاہے۔ بیاس ملتے بربھی بات کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ پورپ (بالحضوص مغربی بورپ)اورایشیا (بالحضوص جنوبی ایشیا) کی ساجی ترتی کی سطح میس کتنافرق ہے۔ جيسا كداد پرذكر موچكان، كد يورپ مين جب سرمايدداري كى ترتى موكى تو دمال قوى ریاستوں کے قیام کاسلسلہ شروع ہوا جومغربی بورپ میں بھی ڈھائی صدی قبل کمل ہوا، جبکہ مشرقی یورپ میں میمل کافی بعد میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ خربی بورپ اور شرقی بورپ کے مما لک کے اکھنے ہونے کے وقت ، رفنار اور طریقوں میں فرق ہے۔ بلکہ حقیقت سے کہ خود پورے کے اندر جڑنے (integration) اورثو یخ (dis integration ) کانمل ساتھ ساتھ جاری رہا۔ وہ نما لک جہاں تو میں آزاد ہوکرا پی قومی ریاستیں قائم کر چکیس ہیں، وہاں ا کھٹے ہونے کاعمل جاری ہے جبکہ وہ مما لک جہاں زیادہ (کثیرالقومی) تو میں رہتی ہیں لیکن قومی ریاستوں کے بیننے کاعمل مختلف اسباب کے باعث رُکار ہا وہاں علیحد گی کاسلسلہ جاری ہے۔ سودیت یونین کے ایک ملک کی جگہ 15 قومی ر پاستیں وجود میں آنچکی ہیں جبکہ خودروی فیڈریشن کے اندرخود مختاری کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ پوگو

سلاومیک 6ریاستیں بن چکی ہیں ہو جبر چیکوسلوا کیر رجسم سے دوریاستوں کاجنم ہواہے۔ یہاں تك كد "برطانيظلى" جهال سب سے يہلے صنعتى انقلاب آيا وہ بھى قوى خود مخارى كى تحريوں كے شدیدد باؤمیں ہے کیونکہ وہ بھی ایک سے زیادہ تو موں کا ملک ہے۔اب (جنولی) ایشیا کے ممالک میں ساج کی ترقی کی سطح کا (مغربی) یورپ سے موازنہ کیا جائے تو کتنا برا فرق ہے اور آ تکھیں بند کر كے كسى كے بيجيے دوڑنے كاكيا متيجه فكلے گا۔ اگر ميدوست واقبى اس خطے كے باشندول كوامن ،محبت اور دوئ کے ذریعے جوڑنا چاہتے ہیں اور یہال پورپ جیسی تر فی د کھنا چاہتے ہیں تو چرسب سے یہلے آٹھیں یور بی' نیونین'' کومکن بنانے والے عناصر کے لیے جدو جہد کرنی جاہیے۔، خاص طور پر قوى رياستون كا قيام اورسيكورازم كى برهورى ونشوونما\_باتى موجوده شكل مين جنوبي ايشياك ر پاستوں کواکھٹا کرنے کی بات کرنے کامقصد میہ ہوا کہ جا گیرداروں، قبائلی سرداروں، لٹیروں، جنگی جۇنيوں ادر نەبى بنيادېرستوں كواكھٹا كرنا جو پېلے تو اكھٹے ہوں گے نہیں ( كيونكه اييا ہونا ساجى سائنس کے منافی ہے) کیکن بالفرض میرا کھٹے ہوتے ہیں تو اس سے خطے میں ساج کو مجموعی طور پراور غريب لوگول كى اكثريت كوخصوصى طور يرفائده ينج گايا نقصان؟ اس سوال كاجواب "نقصان" كى شکل میں آنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میر (جنوب)ایشیائی یونمین کے دلدادہ دوست سیسب کچھانجانے میں کررہے ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ حقیقت بیہے کہ بیقو می ریاستوں کے قیام کورو کنے کی ایک ٹی کوشش ہے۔ 🌣 🖈 باالفاظِ دیگر بیانسانی ساج کی ترتی کے راہے میں ایک اہم اور نا گز ر مرحلے کوٹالنے کی کوشش ہے۔

یہاں قوم اور قومی ریاست کے تاریخی پس منظر اور سیاسی ڈھانچے پر مخضر نظر مناسب ہو گی۔ پرانے دوریس مملکت/ریاست کا دار دیدار حکمر ان کے گھوڑے اور تلوار پر ہوتا تھا۔ جس حکمر ان کے پاس جتنی فوجی طاقت ہوتی تھی اور وہ دنیا کے جتنے جھے پر قبضہ کرسکتا تھا، وہ ایک مملکت یا حکومت کہلاتی تھی۔ اس میں مختلف شلوں، زبانوں، نہ ہی فرقوں اور جدا تاریخی اور تہذیبی پس منظر رکھنے

🖈 کوسووکا متنازع معامله الگ ہے

🖈 🖈 ماضی میں ان اوگوں کی اکثریت سوشلزم کے نام پرقو می تحریکوں اور قومی ریاستوں کی مخالفت کرتی رہی ہے

والے لوگوں کے گروہ رہتے تھے۔اور پھران کے درمیان فسادات، تضادم اور جنگون کی صور تحال چلتی رہتی تھی، جن کے بتیج میں انسانی سان ترتی اور اتحاد کی بجائے تنز لی اور تصادم کا شکار ہوتا رہتا تھا ۔اس صور تحال سے اس ضرورت اور اس خیال نے جنم لیا کہ لوگوں کی وسی سلطنوں کی بجائے ایسے چھوٹے گرو پول کی شکل میں ساتھ رہا جائے جن کا پس منظرا کیے ہو، جن کے مفادات ایک دوسر سے ملتے ہوں، جو ایک دوسر سے کے زبان سجھ سکیس اور جو آسانی سے ایک دوسر سے کے ساتھ رابطہ کر سے ساتھ رابطہ کر سے ساتھ رابطہ کر سے ساتھ رابطہ کر سے ساتھ رابطہ کی ترتی میں اور ان سانی ہو۔

اس ضرورت اور اس سوچ کے نتیج میں قومی ریاستیں وجود میں آئیں جن کے باشندوں کوایک قوم کہا گیا اور جس کی بنیادیں میتھیں کہ ان لوگوں کا ایک جغرافیہ ہو، لینی ایک ملحقہ (Contiguous) خطے میں رہتے ہوں ،ان کی ایک تاریخ ،ایک زبان اور ایک کچر مواور ان کے مشتر كهسياس واقتصادي مفادات مول \_ يمي وه خصوصيات بين جن كى بنياد يردنيا مين تومول كوتسليم كياجاتا ب-اب أكران معيادات كواس خطيم يرالا كوكياجائة وياكستان نبيس بلكه سنده الكي قوم کے وطن کے طور بربائے آتا ہے جے نہ صرف اپنی قومی ریاست قائم کرنے کاحق ہے بلکہ یوں کرنا ساجى ترتى كاصول كي عين مطابق ب سندھى كم ازكم يائح بزارسال كيتلسل كى تاريخ ب تھوڑے بہت فرق سے ای جغرافیا کی خطے میں سندھی باشندے دہتے آ رہے ہیں۔ان کی ایک برانی اورشاندارتبذیب اور ثقافت ہے اور بدایک زبان بولتے ہیں جو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں شار ہوتی ہے۔دوسری طرف یا کتان صرف 63 سال قبل مختلف فریقوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت وجود میں آیا اور اس میں مختلف تاریخی اور تہذیبی پس منظر کے حامل اور ایک دومرے سے بالکل جداز بان اور ثقافت کے حامل لوگ رہتے ہیں۔ یا کتان بننے سے قبل اس کے رہنما کہتے تھے کہ یہ ''ملم قوم'' کاملک ہوگا، بننے کے بعد کہنے لگے کہ 'نہیں یہ یا کتانی قوم ہے۔'' اوريصور تحال آج تك يلى آراى ب كريسى كهاجاتاب كديد"اسلامى رياست" بوتو محى"سب ے پہلے پاکتان' کے نعرے کے تحت' اسلامی مما لک' پر پڑھائی کی جاتی ہے۔

چا گیردار، سردار، وڈیرے، ترتی (Development) کے ٹالف ہیں جوقو می آزادی کی اور قومی ر پاستوں کی بات کرتے ہیں۔''اس دلیل ( در حقیقت شور غل ) میں حکمرانوں ،رجعت پیندوں اور ترقی پندوں سب کی آواز شامل ہے، اور سب کا موقف ایک ہے۔ اس دلیل کا ہم دو پہلوؤں سے جائزہ لیں گے ۔ایک اندرونی صورتحال اور دوسری عالمی صورتحال سندھى قومى تحريك مكمل طور بردرميانے طبق بلكه هيقت ميں نجلے درميانے طبقي برشتمل ہے۔اس میں ایک نام کا بھی وڈرہ ، جا گیردار شامل نہیں ہے۔ان کے مقالبے میں سندھ کے سارے وڈیرے، جامیردار جو ہرتنم کی ترقی کے دشن ہیں ( ثابت شدہ) وہ بیپلزیارٹی اورمسلم لیگ کی معرفت سندھی تو می تحریک کے سخت مخالف ہیں اور مضبوط مرکزی حکومت کے وفادار ہیں۔ای طرح بلوچتان کےمتند سرداروں میں سے صرف دوتو می آزادی کی تح یک کے طرفدار رہے ہیں باتی سب مرکزی سرکار کے حامی اور اس کے ساتھ رہے ہیں جو کدایک نا قابل تر دید حقیقت ہے۔ باتی ساری قوم تح کیک کوتو غریوں کے بیچ چلارہے ہیں۔ کیونکہ بلوچستان میں توسندھ جتنا بھی درمیانہ طبقہ ( مُدل کلاس) نہیں ہے۔ جہاں تک ترقی کا سوال ہےتو %95 سردار جوسارا عرصہ یا کستان کے "سیے وفادار" رہے ہیں ان کے علاقوں میں بھی تو ترتی نہیں ہوئی ہے۔ یہی صور تحال سندھ میں بھی ہے اور بیاس لیے ہے کہ پاکستان کی ریاست بنیادی طور پرسندھ اور بلوچستان کی ترقی کے لیے نہیں بلکہ اس کے دسائل کی لوٹ کھسوٹ براستوار ہے۔

اب دیکھتے ہیں کہ ترتی اور تو می آزادی میں تعلق کے حوالے سے عالمی سطح پر کیا صور تحال ہے۔ کینیڈا کا شار دنیا کے 8 سب سے زیادہ ترتی یافتہ اور امیر ممالک میں ہوتا ہے، کیوبیک اس کا ایک امیر صوبہ ہے ، کینیڈا کا سب سے بڑا شہر موظریال وہیں اور صوبے کی 198 آبادی شہروں میں رہتی ہے، کین زبان کی بنیاد پر ہیلا یہ قو می حود ادادیت کو بنیا دبناتے ہوئے کینیڈا سے الگ ہوکرا پی تو می ریاست قائم کرنا چاہتے میں۔ یہاں آزادی کے نکتے پر دوبار ریفرنڈم ہو چکا ہے۔ 1980 میں ہونے والے ریفرنڈم میں 41.8 فی صداوگوں نے آزادی کے س

الله كوبك كے باشد مفرانسين زبان بولتے ميں جبر باقى كينيد اس الكريزى زبان بولى جاتى ہے

حق میں ووٹ دیا جبکہ 1995 میں یہ ووٹ بروہ کر 49.4 فی صد ہوگیا۔ برطانیہ وہ ملک ہے جہاں سب سے پہلے صنعتی ترتی ہوئی۔ عام طور پر برطانیہ کو انگریزوں کا ملک سمجھا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں اگریزوں کا ملک انگلینڈ ہے ۔ باتی دیگر توموں کے ممالک، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور آئر لینڈ پر انگریزوں نے مختلف اوقات میں قبضہ کر کے آئیس اپنے ساتھ ملایا اور پہلے برطانیہ عظلی اور پر یونا مختلف ڈم (U.K) بنائی۔ ان قوموں کی جانب سے انگریزوں سے آزادی عاصل کرنے کھر یونا مختل کا خریدی جو مختلف مراحل اور شکلوں میں ہیں۔

زمین طور پرایک دوسرے سے مسلک ہونے کے باعث اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کا ایک دوسرے سے تعلق ناگزیرام تھا۔ بیعلق تاریخ میں بھی گرم تو بھی سر در ہا، دونوں کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں اور پھرصلے بھی ۔ رہی ا کھٹے رہے تو بھی جدا۔ آخر 1707 میں ایک آف یونین Act) (of Union کے ذریعے اگریزوں نے اسکاٹ لینڈ کی یارلیمنٹ کوختم کر کے اسے انگلینڈ ک بادشاہت کا حصہ بنا دیا۔اس وقت ہے کیکر اسکاٹ لینڈ کے باشندوں کی اپنی آزادی اورخود مخاری کے لیے جدوجہد کسی شکل میں جاری رہی ہے۔وہاں کے قوم پرستوں نے 1934 میں" اسكالثنيشل يارنى" قائم كى جس كامقصداركاك لينذكى آزادى مقرركيا كيا \_ياكيد حقيقت بك لندن ویسٹ منسر میں قائم برطانوی بارلینٹ کے ماتحت ہونے کے باوجود اسکاٹ لینڈ کے باشندوں کو کافی خود مختاری حاصل تھی۔ابیا ہونے کے باوجود کہ برطانید دعدانی طر زِ حکومت کا حامل ملك كهلاتا ب-اسكاث لينذكا عدالتي نظام باقى ملك سي مختلف ب تقليمي نظام الك ب اور يونين جیک کے ساتھ ساتھ ان کا اپناا لگ جینڈ ابھی ہے۔ یہاں تک کھیل کے میدانوں میں ان کی الگ الگ ٹیمیں ہیں جوعالمی مقابلوں میں آبک دوسرے کے خلاف کھیلتی ہیں۔ اقتصادی ساجی اورسائنسی میدان میں بھی اسکاٹ لینڈا کیسترتی یافتہ خطہ ہے جو کسی بھی طرح انگلینڈے پیچھے نہیں ہے۔اس کے باوجودایی سیای خودمخاری کے لیے ان کی جدوجہد جاری رہی ہے۔اسکاٹش قوم پرستوں میں سب سے پیش ' 'اسکالش پیشنل پارٹی'' ہے جوآ زادادرخود مختارر پاست کے لیے مصروف جہد ہے۔ 1997 میں جب برطانیہ میں لیبر یارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے اسکالش قوم

پرستوں کے بڑھتے ہوئے دباؤکا سامنا کرنے کے لیے اسکاٹ لینڈکی نیم خود مختار پارلیمنٹ کا منصوبہ بیش کیا گیا جے کافی معاملات میں اپنے میک لگانے کا اختیار تھا۔اس منصوبہ کے لیے ریفرنڈم کیا گیا۔ایس،این، پی کے جمایت ہونے کے باعث اسکاٹ لینڈ کے 70 فی صدر نائد ووٹرزنے اس کے تن میں رائے دی۔ یول پچھ کم تین سوسال کے بعد پھر اسکاٹ لینڈکی پارلیمنٹ وجود میں آئی جس کے انتخابات 1999 میں ہوئے۔

ان انتخابات میں اکثریت یونمین کی حامی کیبر پارٹی کو حاصل ہوئی اور اس کا ایک MP نو قائم شدہ فرسٹ منسٹر کے عہدے پر فائز ہوا۔ جبکہ آزادی پینداسکا کش پیشن پارٹی کے بھی چھ ممبر منتخب ہوئے جن کی تعداد میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہا ہے۔ بہر حال نیم خود مختیار پارلیمنٹ میں جانے کے باوجود الیس، این، پی کی آزادی کے لیے جدد چہد جاری رہی اور ان کا عالمان تھا کہ ''ہم نے جب بھی اکثریت حاصل کی تو آزادی کے نئے پر ریفر ملام کرائیں گے۔'' حال ہی میں اسکالش پارٹی اکثریت سے جیتی ہے ہی میں اسکالش پارٹی اکثریت سے جیتی ہے ہی میں اسکالش پارٹی اکثریت سے جیتی ہے ہوئے در 2011 کے آخر تک بیر ریفر ملام متعدہ میں ایک اور ممبر کا اضافہ ہوجا ہے۔ ہمہ خوجا ہے اور کا در کا ایک کے ایک بین اور اقوام متعدہ میں ایک اور ممبر کا اضافہ ہوجا ہے۔ ہمہ خوجا ہے اور کے اور کا در کا ایک کے ایک بین اور اقوام متعدہ میں ایک اور ممبر کا اضافہ ہوجا ہے۔ ہمہ

اب ہم قومی حق خودارادیت کے حوالے سے دنیا کے پچے دیگر ممالک کی مثالوں پر نظر ڈالس گے۔ایک مثال و کیوبک کے ہے۔ دہاں کی قوم پرست جماعت ایک بار گالس گے۔ایک مثال تو کیوبک کی ہے، جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہاں کی قوم پرست جماعت ایک بار گھرر یفر نیٹر ملے کے دورارادیت کو استعمال کر کے آزادی حاصل کرنے والا ملک (مشرقی) تیور ہے۔ یور پی نوآبادیاتی طاقت پر تگال کے 1975 میں بوریا بستر گول کرتے وقت پڑوی ملک انڈونیٹیا نے فوجی طاقت کے ذریعے تیورکو

الله بدیفریش م 2014 میں منعقد ہواجس میں 45 فیصد لوگوں نے آزادی کے تن میں اور 55 فیصد نے یونین کے تن میں ودٹ دیا۔ کیکن طلاق کا لاگا کی میں دوٹ دیا۔ کیکن 2016 میں یور پی یونین سے علحدگی کے معاملے پر ہونے والے ریفریشم میں باتی UK کی بر کس اسکا طلیع ٹر کسی اور پی یونین میں رہنے کی تن میں دوٹ کے بعد یہ بحث تیز ہوگئے ہے کہ U.K سے آزادی کے اشو پر ایک اور دیفریئر مرکم کرایا جائے۔

اپنے ساتھ ملایا جس کے ساتھ ہی وہاں قومی آزادی کی جنگ شروع ہوگئ ۔ یہ سلح جنگ تھی، الزائی چلتی ساتھ ملایا جس کے ساتھ ہی وہاں قومی آزادی کی جنگ شروع ہوگئ ۔ یہ سلح جنگ تھی، الزائی چلتی رہی اور عالمی سلح پر قومی ریاست کے قیام کے لیے اہلِ تیمور کی جدو جبد کو پذیرائی سلنے گئی ۔ یوں (مشرقی) تیمور کی قسمت کا فیصلہ آخر میں پُرامن طریقے سے حقِ خود اداویت کے استعمال کے ذریعے ہوا۔ ہیلا وینا کے مختلف مما لک اور تنظیمیں بالخصوص اقوام تحدہ درمیان میں آئے اور اصولی طور پر یہ طے ہوا کہ ستعمل کا فیصلہ کرنے کے لیے (مشرقی) تیمور کے عوام کی رائے گی جائے گی ۔ اقوام تحدہ کے زیرِ مگر انی 2002 میں ریفر نذم ہوا جس میں تیمور کے عوام کی اگریت نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا اور یوں دنیا کے نقشے پر ایک اور آزادوخود عمار ملک وجود میں آیا۔

(مشرق) تیورے ملی جاتی صورتحال (مغربی) صحارا کی ہے شال مغربی افریقہ کا یہ ملک انہیں کے ذیر قبضہ رہنے کی وجہ ہے ہیا نوی صحارا بھی کہلاتا تھا۔ 1975 میں انہیں کی واپسی کے وقت پڑدی ملک مراکش نے صحارا پر قبضہ کرلیا۔ انقلا فی شخیم ' پولیسار ہؤ' نے اس قبضے کے خلاف مسلح جدو جہد شروع کی ۔ اقوام متحدہ کی ٹالتی کے تحت 1991 میں محاہدہ ہوا، '' پولیسار ہؤ' نے جنگ بندی کی اورا گلے مال جوری میں صحارا کے متقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے دیفر نڈم کے انعقاد کا جنگ بندی کی اورا گلے مال جوری میں صحارا کے متقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے دیفر نڈم آج تی بیا مراکش کے ساتھ دہنا چاہتے ہیں۔ میر لیفر نڈم آج تک نہیں ہو سکا ہے جس کی اہم وجہ آبادی کا مشلہ ہے۔ مغربی صحارا اراضی کے لحاظ ہے برائیس نے آبادی کے لحاظ ہے جب کی گئی آبادی تمین لاکھ کے لگ بھگ ہے، جبکہ مراکش نے اپنے ساڈھے تین لاکھ باشند سے جہل کی گئی آبادی تمین ان لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل تھا جو ایس ساؤ سے جبکہ سطے شدہ معاہدے کے تحت صرف ان لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل تھا جو متامل کرنا چاہتا ہے جبکہ سطے شدہ معاہدے کے تحت صرف ان لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل تھا جو سائل کرنا چاہتا ہے جبکہ سطے شدہ معاہدے کے تحت صرف ان لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل تھا جو سائل کرنا چاہتا ہے جبکہ سطے شدہ معاہدے کے تحت صرف ان لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل تھا جو سائل کرنا چاہتا ہے جبکہ سطے شدہ معاہدے کے تحت صرف ان لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل تھا جو سائل کرنا جاہد ہوں ہوگا ہے۔ دیفر نڈم میں ناخیر کا ایک سب بی تھی ہے کہ امر ایکا وہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے مفاوات کے باعث ناخیر کا ایک سب بی تھی ہے کہ امر ایکا وہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے مفاوات کے باعث

ہ ہر چند کہ اغر و نیشیا کی فوج نے اپنی حاص ملیشا کے ذریعے وہاں آئی وغارت گری کرا کے ریفر عثم مکو سبوتا ژکرنے ک کوشش کی لیکن تیمور کے انتقابی اشتعال میں نیس آئے

مراکش کی طرفداری کررہاہے۔

ہاری صورتحال سےمماثلت رکھنے والا معاملہ امریٹریا کا ہے۔ امریٹریا پہلے ترکوں کی اور پھراٹلی کی کالونی رہا۔ دوسری عالمگیر جنگ کے دوران 1941 میں برطانیے نے اٹلی کوشکست دیکر اریٹر یاپر بتضہ کرلیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ کے لیے دنیا پراپنا سامراجی قبضہ برقرار رکھنا ممکن ندر ہاتواس نے اپنا ہلاواسطہ اثر ورسوخ بحال رکھنے کی غرض سے ایک ایسی پالیسی اختیار کی جس کے تحت اپنی مرضی اور مفاد کے مطابق کی ایک نئے بلک بنائے گئے تو کہیں قوموں املوں کواپنی وفادار حكومتوں كے حوالے كيا كيا اس ياليسى برعمل درآمد كى خاطر برطانوى بادشاه نے تى أجرتى ہوئی سامراجی طاقت امریکا کی مدد سے اقوام متحدہ کے نو قائم شدہ ادار سے کو بھی خوب استعال کیا ۔اس پاکیسی کے تحت امریٹر پاکوایتھو پہا کی باڈشاہت سے ملا دیا گیا البتہ ایتھو پہا کوایک فیڈریشن قرار دیا گیاجس میں امریٹر یا کوخصوصی حیثیت حاصل تھی جس کی اپنی ایک خودمختار حکومت تھی لیکن پھرجییا کہ اکثر ہوتاہے کہ طاقت کے زور برحق وانصاف کا خون کیاجا تا ہے سوای طرح ایتھو بیا نے بھی یا کتان کی طرح کیے گئے معاہرے ہے روگردانی کرتے ہوئے 1962 میں اریٹریا کی خود مخارحیثیت کوخم کرتے ہوئے اسے ایتھو پیا کاصوبہ بنادیا۔ای دن سے امریٹریا کی جنگ آزادی کی ابتدا مولی جس کی قیادت پہلے اریٹرین لبریش فرنث (ELF)اور پھر ایریٹرین پیلیز لبریش فرنٹ (EPLF) نے کی۔دوسری جانب ایتھو پیا کے اندر بھی جہوریت کے لیے اور دوسرے علاقوں کی صوبائی خودمختاری کے لیے ترکیک نے زور پکڑااور انھوں نے ملکرا یھو بیا کے عوامی انتلائی جہوری ماذ (EPRDF) کی تشکیل کی۔آگے چل کر ایتھوپیا کے جمہوریت پندول نے اريمرياك قومى حق خوداراديت كوشليم كيا- چردونول في ملكرايتقوبيايس بادشابت كى جكد ليفوالى فوجی و کیشرشپ کے خلاف جنگ کی اور کئی 1991 میں آمریت کوشکست دی۔دونوں فریقین کے درمیان ہونے والی سلح کے مطابق ایتھو پیاہے نسلک امریٹریا کی خود مخار حکومت دوسال کے لیے اقوام تحدہ کی مگرانی میں قائم کی گئے۔دوسال بعد پروگرام کےمطابق اپریل 1993 میں اقوام متحدہ اوردیگرعالمی اداروں کی نگرانی میں امریٹریا کی آزادی کے بارے میں عوامی ریفرنڈم کرایا گیا۔ ایک

غریب، کیلے ہوئے تاہ وال ملک کے باوجوداس ریفرنڈم میں ایریٹریا کے رجشر ڈووٹروں میں سے 89سے اپنی رائے کاحق استعال کیا۔رائے دہندگان میں سے 99% نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا۔ یون آزاداری فروا۔

ہمارے (جغرافیائی طور پر) قریب اور نیا کتان کی ریاست سے متعلقہ مسکلہ کشمیرکا ہے۔ اپنی تاریخ ، انقافت اور زبان کے حساب سے کشیرکا آیک الگ شخص ہے۔ جب برصغیرکو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تو کشمیرک بھی دو حصے کیے گئے۔ پاکتان کی آشیر با داور مدد سے قبائل شکر نے 8 4 9 1 میں کشمیر پر چڑھائی کی تو دوسری طرف ہے۔ جمارت نے اپنی فوج دوانہ کی اور شمیر کے داجا سے ہندہ ستان کے ساتھ کشیرکا الحاق کرایا۔ دونوں ملکوں میں جنگ بندی ہوئی جہاں تک بھارت کا فوج کی دارہ ہاں تک قبائل الکر گیا دہاں تک بھارت کا گیا گئر گیا دہاں تک بھارتی افواج کئی دہاں تک بھارت کا قبضہ اور جہاں تک قبائل الکر گیا دیا سے جبکہ پاکتان کہ جہاں تک بھارتی افواج کئی دہاں تک جاری ہے۔ بھارت کشمیرکو اپنا الوٹ اسک قرار دیا ہے۔ جبکہ پاکتان کہ جب کی بنیاد پر اسے اپنا حصہ بنانا جا ہتا ہے۔ کشمیری تاریخی ، سیاسی اور اثقافی بنیادوں پر اپنے لیقو می حقودار ادیت کا مطالبہ کرتے ہیں ، اس کے لیے دہ اقوام متحدہ کی قرار داد درباج سے تین یک مطابق ریفر نڈم جا ہتے ہیں تاکہ شمیری عوام اسپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرسکیں کہ دہ آزاد درباج سے مطابق ریفر نڈم جا ہتے ہیں تاکہ شمیری عوام اسپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرسکیں کہ دہ آزاد درباج سے تین یا کہ کساتھ ملکر درباج اسے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرسکیں کہ دہ آزاد

بھارت کے عالمی سطح کے وزیر اعظم اور جنگ آنزادی کے ہیرو جو اہر لال نہروخود مسئلہ سشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گئے جہاں ریفرنڈم کے حق میں قرار داد منظور ہوئی لیکن آج تک بھارت اس برعمل نہیں کرتا۔ دوسری جانب پاکتان حق خودارادیت کی گفظی حمایت تو کرتا ہے کیکن اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ 'دکشمیر پاکتان کی شہدرگ ہے۔''اس مطالبے سے

تو قوی حق خودارادیت کے بنیادی مفہوم کی بی نفی ہوتی ہے کیوں کہخودارادیت کے حق کا مطلب ہے قومی ریاست قائم کرنے کا حق ۔ ایک بار پاکستان کی آکسفورڈ یو نیورٹی کی سنر یافتہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے صحافیوں نے سوال کیا کہ'' آپ کشمیر کے لیے حقِ خودرادایت کا تو مطالبہ کرتے ہیں لیکن تیسرے آپش (Third Option) کی کھایت ہیں کرتے ،اس کی کیا وجہہے؟''اس پران کا جواب نہایت ہی دلچسپ تھا۔ کہنے گئیں کہ'اگر ہم نے تشمیر کے لیے تھر و فرد ہے؟''اس پران کا جواب نہایت ہی دلچسپ تھا۔ کہنے گئیں کہ'اگر ہم نے تشمیر کے لیے تھر و آپش ( قومی ریاست) کا مطالبہ کیا تو بھر پنڈ ورا بھی طل جائے گا اور بھر دیگر خطوں کے لوگ بھی ایسا مطالبہ کریں گے۔''لینی وہ ایک قوم ( کشمیری) کواس کا فطری اور تاریخی تی دینے ہوائے۔ اس سے ریمی بخوبی نہیں کہ کہیں دیگر قوموں ( مثلًا سندھی ، بلوچ) کو بھی یہ تی ہند دینا پڑجائے۔ اس سے ریمی بخوبی فاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی ریاست کے موقف کے کو دیخاری کیا اس سے بھی اظہار ہوتا ہے کہ پر حکمران) سندھ اور بلوچ سان کے لیے قومی خود و کاری خود مخاری کیا تھا ہوا ہوا ہوتا ہیں ، اس کے باوجو دکھر کھی خالفت کرتے ہیں، اس کے باوجو دکھر کھی خود مخاری کی مقال ہے۔ ہندہ سان باوجو دکھر کھی خالفت کرتے ہیں، اس کے باوجو دکھر کھی خالفت کرتے ہیں، اس کے باوجو دکھر کھی میں نہو وہائی خصوصی حیثیت ( Status ) ملا ہوا ہے جس باوجو کہر کھی میں نہوں میں میں میں ہو گھی ہیں۔ سے بالاتر نابت کے تھو کی بی کھر کا سے بھی شک و شہیہ سے بالاتر نابت ہو کھی ہیں۔ یہ بالاتر نابت ہو کھی ہیں۔ یہ بیاں ہو کھی ہیں۔ یہر ہو کھی ہیں۔ یہ بالاتر نابت ہو کھی ہیں۔ یہ بیاں۔ یہ بالاتر نابت ہو کھی ہیں۔ یہر ہیں۔ یہ بالاتر نابت ہو کھی ہیں۔ یہر ہیں۔ یہر یہ بیاں۔ یہ بالاتر نابت ہو کھی ہیں۔ یہر ہو کھی ہیں۔ یہر ہو کھی ہیں۔ یہر یہر کھی ہیں۔ یہر ہو کھی ہیں۔ یہ بالاتر نابت ہو کھی ہیں۔ یہر یہر کھی ہیں۔ یہر یہر کھی ہیں۔ یہر یہر کھی ہیں۔ یہر یہر کھی ہیں۔ یہر کس کھی ہیں۔ یہر ہو کھی ہیں۔ یہر کھی کھی ہیں۔ یہر کھی ہیں۔ یہر

ہ ونیا کی ساری اقوام کوتاریخی اور نظری طور پر تو می خودارادیت کاحق حاصل ہے۔ ہی اقوام متحدہ مجمی حق خودارادیت کو قوموں کے نا قابلِ منتقلی (Inalienable) حق کے طور پرتسلیم کرچکاہے جس کے تحت آھیں اپنے سائی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔

ہ پاکتان ایک ٹوآبادیاتی (Colonial)ریاست ہے جس میں پنجاب حاکم اور سندھیوں سمیت دیگر قومیں محکوم ہیں۔

🖈 1940 کی قرارداد کے تحت اعلان شدہ رضا کارانہ بھائی چارے کی بجائے سندھ

کے سیری سیای ڈکشنری میں تھرڈ آ کپٹن سے مراد بھارت اور پاکستان سے ل جانے کے ساتھ ساتھ کشمیری آزادی کا عکتہ شامل کرنا ہے۔

کا پنجاب تعلق جری الحاق ریبنی ہے۔

ہ 1940 کے اسای معاہدے اور اس کے بعد کیے طرفہ طور پر کیے گئے بار بارکے معاہدوں کو پاکستان کی ریاست کی طرف سے بار بار کیے طرفہ طور پر تو ڑا گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست سندھ پر تخمر انی کرنے کا قانونی ،سیاسی اور اخلاقی جواز کھو چکی ہے۔

ہ کہ سندھی باً شندوں کو فطری طور پر, تاریخ کی روشی میں پاکستان کو وجود بخشنے والی1940 کی قرار داولا ہور کے مطابق ادر بین الاقوا می قانون کے تحت بیتی حاصل ہے کہ (اور پاکستان کی 63سالہ تاریخ ان پر بیفرض عائد کرتی ہے )وہ پاکستان کی ریاست اور سندھ کے مستقتبل کے بارے میں از سر نو فیصلہ کریں۔

ہلا یا کستان کی ریاست پر پہلے دن سے تین عضر جا گیردار، فوج اور مُلا عالب رہے ہیں جواپی ساخت، فطرت اور کردار میں جمہوریت مخالفت اور ترتی مخالف ہیں۔ نتیج میں جہالت مجھوک، بے دوزگاری، آمریت بنسل پرسی، نذہبی بنیا دیرسی اوردہشت گردی انتہا کو بیٹنج بھی ہے۔

اس ساری صور تحال میں الذم ہوگیا ہے کہ سندھی باشند ہائی تاریخی حیثیت کی بحالی ، قو می تشخص کی بھا ہی سکو کر کردار میں ترقی و ہوھوتری کی خاطر اپنی قو می ریاست کے قیام کے لیے جدو جہد کریں تا کہ بیامن عالم ، پر امن بھائے باہمی اور بنی نوع انسان کی ترقی کے مشن میں اپنا تاریخی کردار ادا کر سکیس ان مقاصد کے حصول کے لیے آھیں فطری طور پر حاصل اور مین الاقوا می طور پر تشکیم شدہ قو می حق خودار ادیت استعمال کرنا چا ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے جہوریت پینداور انسان دوست افراد ، گرو پول ، تظیموں اور اداروں کا میڈر ش بنا ہے کہ وہ اس خطے میں امن ، ترقی ، خوشحالی ، بھائی چارے اور جہوریت کے فروغ اور استحکام کی خاطر اس مقصد کے حصول میں سندھی باشندوں کی مدکر ہیں۔

\*\*\*

